





# For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi



# For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi



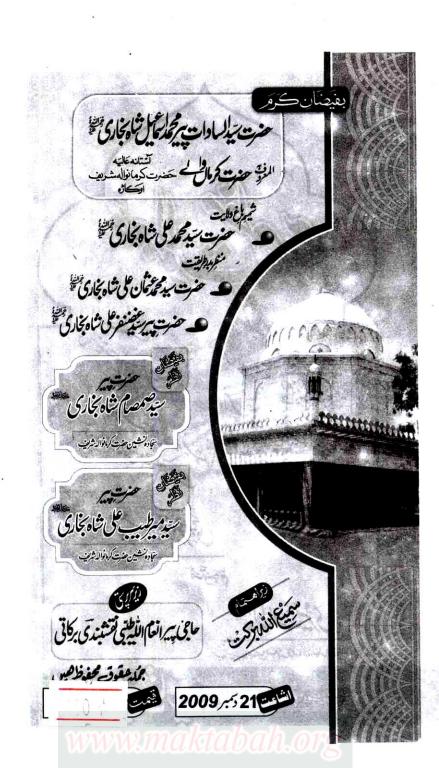

## فهرست مضامين

| صفحه     | عنوان                                        | صفحه  | عنوان                               |
|----------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| ۳۸       | سلسله كبروتيه كے طریقے كی كيفيت              | ۱۲    | مثنوی                               |
| ۳٩       | سلسلەقادرىيىكى كىفىت دىطرىققە كابيان .       | ے. 19 | حضرت مرزاجانجانان بيشة كانسب مبارك  |
|          | سلسله مدارية قلندريه كى كيفيت كابيان         |       |                                     |
| ابيان    | ذ کر کی فضیلت اور در جات اوراس بندگی کا      | ۲۳    | دومرالطيفه                          |
| 16.75    | جس کے بغیرانبیاءواولیاءکوبھی چارہ ہیں        |       |                                     |
|          | اللّٰد تبارک و تعالیٰ کی یا د کے تین ورجات ج |       | A 100 10 A1 A1                      |
|          | كامل ومكمل شيخ وپيركي علامت اورالله والوا    |       |                                     |
|          | کی پیچان ومعرفت                              |       |                                     |
|          | مرید بنانے اوراسے تو بہ کروانے کی کیفیٹ      |       |                                     |
|          | وطريقه                                       |       |                                     |
| ۵٩       | عورتوں کو بیعت کرنے کی کیفیت وطریقہ          | ۲۲    | حاصل کرنے کی کیفیت وطریقہ           |
| ٠٠٠ - ٢٠ | کیبلی شرط                                    | ۳۰    | نقشبندية سلسلى كيفيت وطريق كابيان   |
| ٣        | دوسری شرط میہ ہے                             | ٣٣.   | قابل دانست بات                      |
| ۳۳       | تذييل                                        | ٣٠    | حضرات نقشبندیه کی وصال کی تاریخیس   |
| ۳۵       | تىيىرىشرط                                    | ٣٧.   | سلسله قادريه كے طريقے كى كيفيت      |
| ۲۷       | چوتھی شرط ہے                                 | ٣٧.   | سلسله چشتیصابریه کے طریقے کی کیفیت  |
| ٧٨       |                                              |       | سلسله چشتيەنظاميە كے طريقے كى كيفيت |
| ٠. ٨٢    | چھٹی شرط یہ ہے                               | ٣٧    | سلسله سهرور دبير كے طریقے كى كيفيت  |
|          | VV VV VV. III CUIV                           |       |                                     |

| صفحہ   | عنوان                                                           | صفحہ              | عنوان                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 955                                                             | ۷١.               | سوال                                                                                  |
|        |                                                                 |                   | جواب                                                                                  |
|        | سلسله مجدد بیکاسلوک طے کرنے کاط                                 |                   |                                                                                       |
|        |                                                                 |                   | وكيفيت                                                                                |
| گاه بو | جب سا لک قلب کے فناء ہونے پرآ                                   |                   | پہلا پیروشیخ موجود ہونے کی صورت میں                                                   |
| I•A    | جاتا ہے                                                         |                   | و بہ بیرون کو وروز و سے ان ورف میں دوسے میں دوسے ان کا دوسرے ان کا مار ف رجوع کرنے کا |
| 1+9    | لطيفه<br>ان خذ                                                  | 24                | یانعقا کد کے صحیح ہونے کی کیفیت وطریقہ                                                |
|        | الطيفه عي                                                       | <b>49</b>         | عقا ئدلے تا ہونے فی کیفیت و طریقہ<br>تیسرا فرقہ                                       |
|        |                                                                 |                   | سیر افرقه<br>پیر کے حقوق پہچاننے اور مرید کے آ داب                                    |
| '''    | ا مراجع فی تیفیت و مریقه<br>نفی ادری شاه به کانی که رای می کوفه |                   | پیرے عول پہچاہے اور سریدے اداب<br>کاران                                               |
| 114    | مل اقت<br>وطر اقت                                               | 7,0               | کابیان<br>اس دایتے کی لغزش سات اقسام پر مشتمل                                         |
|        | ر رابطه کی کیفیت و طریقه                                        |                   |                                                                                       |
|        |                                                                 |                   | ،<br>حضرت مجد دالف ثاني رئيسية                                                        |
|        | •                                                               |                   | طریقت کے آداب کابیان                                                                  |
|        | توجدد ہے کے کمل آواب بیر ہیں                                    | 91                | نظم                                                                                   |
| رنے    | ظاهرى اور باطنى امراض كوسلب وختم ك                              |                   |                                                                                       |
|        | كاطريقه وكيفيت كابيان                                           |                   |                                                                                       |
|        | CORNO PO CO                                                     | The second second | وقوف قلبی                                                                             |
|        |                                                                 | 1                 | وتوف عددی                                                                             |
|        |                                                                 |                   | وټوف ز مانی کی دونشمیں ہیں                                                            |
| Ira    | کابیان                                                          | 1+12              | یاد کردیہ ہے                                                                          |
| ت      | دلوں کےاندر جھا نگ کرد میصنے کی لیفیہ<br>                       | 1.0               | ۔<br>بازگشت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
|        |                                                                 | a                 | van.org                                                                               |

| عنوان صفحه                                             | عنوان صفحه                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                        | وطريقه                                                  |
|                                                        | فیض پیچانے ،تو بہ کر دانے ،اصلاح وتقویٰ                 |
|                                                        | پر چلانے کابیان                                         |
| نماز پڑھنے کی کیفیت وطریقہ                             | نفع ومنفعت حاصل کرنے ،ضرر دور کرنے                      |
|                                                        | کی کیفیت وطریقے کابیان                                  |
|                                                        | ختم خواجگان کی کیفیت وذکر کابیان ۱۳۰                    |
|                                                        | حضرت مجد دالف ثاني بيشير كختم شريف                      |
|                                                        | کی کیفیت وطریقه                                         |
|                                                        | مثائخ كرام اوراحباب ورفقاء كوايصال ثواب                 |
|                                                        | کرنے کاطریقہ                                            |
|                                                        | ہردردومرض کیلئے تعویز کی کیفیت وطریقہ ، ۱۳۲             |
|                                                        | بچوں کے لئے تعویز جوآپ دیا کرتے تھے ۱۳۲                 |
|                                                        | وه بخارجس میں بندہ کا نیتا ہے اس کا تعویز ۱۳۳۳          |
| اِستخاره کا دوسراطریقه۱۵۲                              | وہ بخارجس میں جسم پر سرخ دانے نکل آتے                   |
| نماز کیلیج پڑھنے کی کیفیت وطریقہ کابیان . ۱۵۳<br>پر پر | اس کا تعویذ اور دوسر تے تعویزات جن کی                   |
| نماز جمعہ پڑھنے کی کیفیت کابیان ۱۵۴                    | مجھے اجازت ملی                                          |
|                                                        | آئکھوں کے درد کے لئے                                    |
|                                                        | چیک کے مرض کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|                                                        | ہرمرض کی شفاء کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                                        | ہرفتم کی شفاء کے لئے ایک اور وظیفہ ۱۳۴                  |
|                                                        | کھیتی ہاڑی کی حفاظت کے لئے ۱۳۵                          |
| س کی فضیلت کابیان                                      | نیند کی خلل وخرا بی کے لئے ۱۳۵                          |
| و حیر شہودی و وجودی کے بارے میں                        | گلے کے وجنے کے لئے                                      |
|                                                        | wan.org                                                 |

| صغح     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان صفح                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| کو جو   | سيدحشمت خان بهادرشاه سوار جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اعتقادی مسئله کی نوعیت و کیفیت                 |
| YAI     | مراسلة تحربر بموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مواعظ ونصائح ضروريه نافعه كى كيفيت             |
| لار     | ايك ايشخف كي طرف خط جس فخفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وطريقے كابيان                                  |
| ١٨٧     | كتاب لكصفة والحي كوعلم نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كلمات قدسيه كى كيفيت وطريقه كابيان جو          |
| خان ۱۸۸ | نواب خانخانان پسرنواب قمرالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت نے اپنے دوستوں اور عزیز وں کو             |
| ليا ۱۸۸ | نواب ارشادخان بهادركوجوخط لكها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اجازت دی ہے                                    |
| 149     | خلیم محمد فاروق کوجو خطالکھا کیا ہے.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مولوی ثناءاللہ مجھلی کوجوآپ نے خطالکھا. ۲ کا   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صاحبزاده فريد حسين كوجونامه لكھا گيا 221       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت ميرمسلمان صاحب كوجو خطائكها گيا ١٧٨       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس کتاب کو تر کرنے والے کوجو خط لکھا گیا 149   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میال محمد قاسم کوجو خط حضرت نے تحریر کیا ۱۸۰   |
|         | The same of the sa | محداسحاق خان کوجو خطآپ نے رقم کیا ۱۸۰          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شاہ ابو فتح محمد کو جو خط آپ نے روانہ کیا ۱۸۱  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جوخط قاضى محمر سعيد كولكها گيا١٨١              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملامحر ياركوجوخط لكھا گيا                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميراجنبي صاحب كوجومراسله بهيجا گيا١٨٢          |
|         | 1175.177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مولوى احسن خان كوخط جولكها كيا                 |
| rr•     | انظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مولوی محد کلیم بنگالی کوجو خطاتح ریکیا گیا ۱۸۳ |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مير پيرعلى صاحب كوجونامة تحرير بوا ١٨٣         |
| rra     | تزييل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ميرمجم مبين صاحب كوجوخط لكھا گيا ١٨٣           |
|         | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میر محم معین صاحب کے متعلقین کوتحریر           |
|         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شده نامه                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مير محم معين صاحب كولكها كياخط ١٨٥             |
|         | www.mal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ttabah.org                                     |

#### بسُم اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا أُوَّتِيْتُ بِجَوَامِعَ الْكَلَمِ وَأُمِرْتُ كُانُ اُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ حَبِيْبِهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَاسَلِّمُ اَشْهَدُ اَنْ لَآ عَلَى مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الله إِلَّا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَخِيْتُ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْاِسْلامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلّى الله وَرَسُولُهُ رَخِيْتُ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَ بِشَمْسِ الدِيْنِ حَبِيْبِ اللهِ مَظْهَرًا وَنُورًا وَخَلِيْلًا وَ حَبِيبًا اللهِ مَظْهَرًا

ترجمہ: تمام تعریفیں الله تبارک وتعالیٰ کے لئے ہیں کہ جس نے مجھے قرآن یاک عنایت کیا اور مجھے تھم دیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پراور ( آپ کے وسیلہ ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اصحاب پر درود وسلام بھیجوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوٰ ة والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور حضور علیہ الصلوق والسلام کے نبی ہونے پر خوش و راضی ہوں اور تمس الدين الله تعالى كا دوست اوراس (كي صفات) كالمظهر اوراس كا نور اوراس كا خلیل و حبیب ہونے پرخوش ہے اور حسب کے اعتبار سے مٹی و خاک کی مثت اور نب کے اعتبار سے بانی کا قطرہ اور وطن کے اعتبار سے بہڑا پکی اور مذہب کے اعتبار سے حنفی مشرب وسلسلہ کے اعتبار سے نقشبندی نعیم الدین کہتا ہے کہ خانقاہ شمسہ ومظہریہ جو کہ شمس وسورج سے بھی زیادہ روثن و واضح ہے ان کے معمولات کے بارے میں یہ چند کلمات پیش خدمت ہیں اور یہ معمولات نور کے اوپر نور م- يَهْدِي اللَّهُ تَعَالَى لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ رَجمه: الله تعالى ج عام نور ك

(راستے پر چلنے کی) ہدایت دیتا ہے۔ کرامت اللہ اور نورمجہ کہ اللہ تعالی ان دونوں کو اپنی عزت و بزرگی کے نور سے اور یقین کی ہدایت سے روشی عطا کرے کہ ان دونوں کی محبت واخوت کی نسبت اور طریقت کے اندر فرزندی کی قبولیت کی نسبت اس فقیر کے ساتھ ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ھُو اللّٰهُ الْمُؤقِقُ وَ اللّٰهُ الْمُؤقِقِقُ وَ اللّٰهُ اللّٰمُؤقِقِقُ وَ اللّٰهِ اللّٰمُؤقِقِقُ وَ مَدد دینے والا ہے ان دونوں کے التماس سے اس کتاب کو میں نے تر تیب دیا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ حفرت مرزا جانجانان رحمۃ اللہ علیہ سعید وقت اور
مسعودِزمان کی پیدائش اااا بجری میں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق ۱۱۱۳ ہجری
ہے۔ چنانچہ حفرت نے خود اپنے عالیثان دیوان کے عنوان کے اندرا پنی پیدائش
کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے جو کہ سالگرہ کے حساب و کتاب وشار کے
اعتبار سے اااا ہجری کے مطابق وموافق ہے۔ بیان فرمایا کہ آج ایک ہزار ایک سو
ستر ہجری ہے اور میری عمر ۲۰ سال ہے اور یہی صحیح و درست بات ہے۔

اس زمانے میں اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جنوب و دکن ممالک کے انتظام والفرام میں مصروف تھاس وقت مرزا مظہر جانِ جانان رحمۃ اللہ علیہ کے والدصاحب زمانے کی تمام مصروفیات ومنصب چھوڑ کراپی توجہ کی زمام وری کو کممل طور دارالحکومت اکبر آباد پرلگائے و جمائے ہوئے تھے۔ اسی دوران آپ کالا باغ کے مقام پر جو کہ مالوہ کی حدود و قیود میں واقع ہے جب پہنچے تو رمضان المبارک کی گیارہ تاریخ تھی کہ یہ نیراعظم اور آفاب معظم سعادت کے مطلع سے طلوع ہوئے یعنی پیدا ہوئے۔

اشعاد شکر للد بساعت مسعود نور گیتی فروزشد شد موجود www.maktabah.org

### وز طلوع جمال شمس الدین از نریٰ تا بعرش شد مشهود

الله تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ انچھی ساعت و وقت میں دنیا کے اندر روشنی و چیک والا وجود موجود ہوا اور شمس الدین کے جمال کے ظاہر وطلوع ہونے سے ، تحت الٹرای سے لے کرع ش عکیٰ تک ہرچیز گواہ وشاہد ہے۔

جب آپ کی ولا دت باسعادت کی خبر عالمگیر رحمة الله علیه کے کا نول تک پینجی تو آپ نے فر مایا پسر جان پدر میباشد یعنی بیٹا باپ کی جان وروح ہوتا ہے اور آپ کے والد کا نام مرزا جان تھا تو آپ کا نام ہم نے جانجان مقرر کیا اور اس تقریب میں آپ اسم بمسمی ہو گئے اورعوام کی زبان پر تھا مَنْ اُعْطِیَ مَکَانًا عَلِيًّا وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا. ترجمه: جس شخص كو بلندو بالا مقام ومرتبدديا جاتا ہے اس سے قبل اس نام کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی اور جانِ جانان کے نام سے مشہور و معروف ہوئے اور آپ کا تخلص مظہر ہے اور آپ کا لقب ممس الدین حبیب اللہ ہے آپ نسب کے اعتبار سے علوی ہیں اور مذہب کے لحاظ سے حنفی ہیں اس وجہ سے آپ كے طريقة كوطريقة شميه مظهريه كہتے ہيں اور أظَهَرُ هِنَ الشَّهُس اور نُوْدٌ عَلَى نُور كِ نام سے بھى آپ يكارے جاتے تھاور جب تك جان جسم قالب میں خفیٰ پوشیدہ ہے۔انہیں اس طرح جانتے ہیں جس طرح حضرت علامہ مولانا ثناء الله ياني يق رحمة الله عليه انهيس جانع مين - ثناء الله ياني يق حضرت مرزا جان جانان کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں بلکہ حضرت جانِ جانان رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ہیں۔ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى ظِلَالَ كَمَا لِهِمْ عَلَى رُوسُ الطَّالِبِيْنَ الْمُحِبِّيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ. ترجمه: الله تعالى حضرت ثناء الله كإنى يتى رحمة الله عليه كے سابيه كمال كوطالبين محبين، مخلصین کے سروں پرتا قیامت قائم رکھے آپ نے حضرت جانان جانان کے بارے میں اپنی کی کتاب میں کچھتح ریکیا ہے استحریر میں سے چند جملے میں نقل کرتا ہوں۔ قبلہ اہل کمال، مخلص حضرت ذوالجلال قدوۃ الاولیاءعصر، خلاصة اصفیائے

د هر، دُرِّ یگانه بحار، معانی گو هر شاهوار درگاهِ سبحانی، درعلومِ ظاهر مثلِ ثمس اظهر، در حقائقِ باطن مثل جان ارفع واستر واسم مبارکش گواهند برین مدعا، شب وروز دو شاهد برکمال نفوی ای کتاب همه دانی دائی متشابهات قرآنی، وائی منبع سنت پیفیبری، دائی مظهرانوارسروری۔

لف ونشر مرتب: ترجمہ: اہل کمال کے قبلہ و کعبہ، اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ عالیہ میں مخلص، اولیاء اللہ کے پیشواہ و ہرگزیدہ اپنے وقت کے اصفیاء کے خلاصہ، معانی کے سمندر میں یکنا موتی، اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں شاہ سواری کا گوہر، علوم ظاہری میں سورج و آقاب کی طرح زیادہ واضح روثن، باطنی حقائق میں بلند و پوشیدہ روح و جان اور ات دو جان اور ات دو جان اور ات دو عدہ ترین گواہ، قرآن کے مدعا پرآپ کا اسم گرامی گواہ، آپ کے کمال تقویٰ پر دن اور رات دو عمدہ ترین گواہ، قرآن کے متنا بھات کی تاویل عمدہ ترین گواہ، قرآن پاک کی مکمل تعہیم رکھنے والے، قرآن کے متنا بھات کی تاویل کی طرف دعوت دینے والے، حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی سنت کے منبع کو کھولنے و چلانے ، عام کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے انو ارکو ظاہر کرنے والے:

#### متننوي

ای مرا چول مصطفیٰ من چول عمر
از برائے خدمت بندم کر
اے لقائے تو جواب ہر سوال
مشکل از تو مل شودے قیل و قال
ترجمانی ہر چہ مارا در دل است
رعیمری ہر کہ پایش در گل است
تاقیامت گر بگویم ایں کلام
تاقیامت گر بگویم ایں کلام

(انټاه کلامهالثريف) ww.maktabah.org

اے میرے شخ میرے لئے حضورعلیہ الصلاۃ والسلام کی ماند میں عمر کی ماند میں نے جناب کی خدمت کے لئے کمر باندھ کی ہے، اے میرے شخ آپ کی ملاقات ہر سوال کا جواب ہے، آپ کے سامنے بولنے چالنے کے بغیر ہی مشکل حل ہو جاتی ہے، ہمارے دل میں جو پچھ ہوتا ہے آپ اس کی ترجمانی فرمادیتے ہیں، آپ ہراس شخص کی دشگیری کرتے ہیں جس کے پاؤں کسی بھی مشکل یا گارے میں بھنے ہوں، قیامت قائم ہونے تک اگر میں ایسی گفتگو کرتارہوں سسایک سوقیامت گزرجا کیں گارے بھی ہے گارے میں کو گارے میں کوئے ہوں، گیامت قائم ہونے تک اگر میں ایسی گفتگو کرتارہوں سسایک سوقیامت گزرجا کیں گارہے ہیں ہوگی۔

یہ ہمارے پیرومرشد برحق اللہ تعالی کی عطا کردہ اور نعمت اللہ تعالی کے حبیب و دوست اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے نائب جن کا کوئی اپنے وقت میں کوئی ٹانی نہیں مَنْ اُعْطِلَی مَگانًا عَلِیًّا وَلَمْ یَجْعَلْ لَنَهٔ مِنْ قُبْلُ سَوِیًّا لِعِیٰ حضرت مرزاجا نجانان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

مذہب کے لحاظ سے حنی ہیں، مسلک ومشرب کے اعتبار سے مجددی ونقشہندی ہیں اور آپ لقب مثم الدین ہے مید الله تعالی ظِلال جَلالِه و کَمَالِه وَقَدَّ سَنَا الله بَبَرْ کَتِه وَ اَفْضَالِه . ترجمہ الله تعالی ہمارے جلال و کمال والے مرشد و پیر کے سائے کو تادیر قائم رکھے اور اللہ تعالی ان کی برکت وفضیلت کے وسیلہ و جیلہ سے ہمیں پاک وصاف و صقرا کردے ۔ آمین یا رب العالمین ۔ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں کلام و گفتگوختم ہوگئ ۔

اور نجومیوں نے حضرت جانجانان کے ستارے کا زائچہ بنایا تو کہنے گے یہ ستارہ حضور علیہ السلام کے ستارہ کے ساتھ ملتا جاتا ہے صرف دوجگہ اختلاف واقع مواہے۔ باقی ہر مقام دونوں ستاروں کے درمیان اتفاق واتحاد پایا جاتا ہے۔ لِلّٰهِ دَدٌّ مَنْ قَالَ فِیْ مَدُ حِهِ ترجمہ: الله تعالیٰ کے لئے موتی ہیں جس نے ان کی مدح میں کچھ کہا ہو یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں عالی مقام' مرتبہ شخصیت ہیں۔

(شعر)

کوئی آج ان کے برابر نہیں وہ سب کچھ ہیں گر پیغیر نہیں

اس بات كى تقديق بير ب كه سُبْحَانَ اللهِ مَنْ سَعِدَ سَعِدَ فِي بَطْنِ اُمِّبِه یاک ہے الله تعالیٰ که جو شخص سعادت مند ہوتا ہے وہ مال کے پیٹ میں ہی سعادت مند ہوتا ہے اور ان کی شان بیہ ہے کہ روز ازل سے صفات باری کے مظہر اورسورج و آفتاب کی مانندروش و چمکدار که طفولیت و بچپن یعنی شیرخوارگی کے ایام میں عشق حقیقی کے انوار و بر کات اور کمال ترین بزرگی کے آثار آپ کی جبین و پیشانی سے ظاہرو باہر جگمگارہے تھے چنانچہ آپ کسی معشوق کے حسن و جمال کے جلوہ کے اندر ذات باری تعالیٰ کی صفات و برکات کا مشاہرہ و نظارہ کروایا کرتے تھے اور کسی خوبصورت بندہ کے پاس آپ جلوہ گر ہوتے تھے پھر دہاں سے جلدی جلدی مجلس برخاست نہیں کرتے تھے مگر آپ حیلہ اور بلوغت کے شعور وسمجھ کے ساتھ برکل شعرو مصرع کہا کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ شاعری کرنا اور نظری وفکری طور پر پریشان ر منا فقیر کی طبیعت کے خمیر کے اندر رچا بسا ہوا ہوتا ہے اور آپ بجین ہی سے حضور علیدالصلوة والسلام کی سنت کے زبردست انباع کرنے والے و پیروکار تھے۔ اپنی بوری طاقت وکوشش کے ساتھ سنت ریمل کرتے تھے چناندایک دن آپ کے والد صاحب آپ کواپنے مرشد صاحب کے پاس لے گئے اتفاق سے ان بزرگوں کی حالت سکر کی وجہ سے عصر اور مغرب کی نماز رہ گئی تعنی وہ نماز نہ پڑھ سکے۔ ان حالات واحوال کو دیکھنے کی بناء پر آپ نے اپنے دل کو کہا اگر میرے والدصاحب مجھےان پیرصاحب کی بیعت کرنے کا حکم دیں تو میں ہرگز اس حکم کو قبول نہیں کروں گا اور اسی سال آپ حضرت صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه کی نظر میں مقبول ہوئے تھے شاید یہ بات اس لئے ہے کہ جب بھی حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک آتا تھا آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا بعینہ آپ کے سامنے حضرت صدیق

ا كبررضى اللَّد تعالىٰ عنه كى شكل وصورت سامنے آجاتی تھی اسی طرح حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علیه کی روح مبارک نورانی صورت میں ظاہر ہوتی اور اچھے امور کی طرف را ہنمائی کرتی تھی اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کونو سال کی عمر میں خواب میں ویکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ ق والسلام نے آپ کی پشت پر وست شفقت رکھا اور جس ون سے آپ نے اپنے والد صاحب کو بیہ بات بتائی تو اس وقت سے آپ کے والد صاحب آپ کی بہت عزت وتو قیر کرتے تھے حتی کہ مرزاصاحب کے بغیرا کے کو کبھی بھی نہیں پکارتے تھے اور دوسری مرتبہ آپ نے تمام انبياء عليهم الصلوة والسلام كي موجودگي ميں جنت كا نظاره كيا يعنی خواب ميں انبياء اور جنت دونوں کو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ پر بہت شفقت و مہر بانی فر مائی اس دن سے آپ فر ماتے ہیں کہ میں ابرا ہیمی مشرب وطریقے پر ہوں اور حفرت شخ لینی حفرت مجدد الف تانی رحمة الله علیه نے محدی المشرب بنایا ہے ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ الصلوة والسلام کوخواب میں دیکھا آپ نے جاہا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام کی قدم بوسی کروں آپ صلی الله علیه وسلم نے میری پیشانی کو اپنی بغل میں پکڑا اور فرمایا اپنی پیشانی کو میری پیشانی کے ساتھ لگا کیں کسی دوسرے موقع پر آپ رحمة الله عليه نے حضور عليه الصلوة والسلام كوخواب ميں ديكھا کہ آپ نے مجھے بغل میں پکڑا اور اپنے برابر سلا دیا۔ سونے کی حالت ایک پاس لینی ایک پہر جوتین سے چار گھنے کی مدت کے برابر ہوتی ہے اس نیند کی مدت کے دوران جواسرار اور راز و نیاز ظاہر ہوئے ہیں انہیں اوراق و کاغذوں پر لکھ کر بیان کرنا ناممکن مسکہ ہے اور آپ رحمۃ اللّٰہ علیہ فر ماتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ حضور عليه الصلوة والسلام كوخواب مين ديكها اور هرمرتبه آپ صلى التدعليه وسلم كو دوسرى شكل وصورت میں دیکھا اور بیتبدیلی میرے باطنی حال کی تبدیلی واستعداد کے مطابق تھی چنانچہ جب میں نے پہلی مرتبہ آپ سلی الله علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا تو آپ امرد لینی قریب البلوغ شکل وصورت میں نظر آئے کیونکہ میرا آپ سے تعلق و واسطہ

نسبت ومناسبت كمزورتقى جب دوسرى مرتبه ديكها تو آپ سيح جواني كىشكل وصورت میں نظر آئے اس وقت آپ کے ساتھ میر اتعلق و رابطہ درمیانی نوعیت تھا اور جب میں نے آپ کو تیسری مرتبہ دیکھا تو آپ شیخ کی شکل وصورت میں نظر آئے اس وقت میرا آپ (صلی الله علیه وسلم) سے تعلق وربط کمال درجه پرتھا۔الغرض کئی مرتبہ ّ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم اور دوسرے انبيا عليهم الصلوة والسلام اور صحابه كرام اور اس امت کے اولیاء کرام کو بھی خواب میں دیکھا اور اولی طریقے پران سے فیض کا اِستفادہ کیا لیعنی بغیر ظاہری ملاقات کے ان کی روحوں سے فیض حاصل کیا۔حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ظاہری زندگی میں بالكل ملاقات نہيں ہوئی ليكن حضور عليه الصلوة والسلام نے انہيں روحانی طور پر مستفید کیا اور کمال و بھیل کے مقام و مرتبہ تک پہنچا دیا۔ اکثر مشائخ کرام گُٹْر اللّٰهُ أَمْثَالَكُمْ لِي سَلِي كَ لِيَ كَهِا كَرِيِّ تِي (اللّٰهُ تَعَالَىٰ تَهَارِي جيسى مثالوں كوزياده كرے) حضرت سيد السادات سيد نورمحد بداؤلي رضي الله تعالى عنه جو كه آپ ك اول و پہلے بیر ہیں ایک مرتبہ حضرت کے پاپوش و جوتے اپنے دست مبارک سے درست وسید ھے کئے تو آپ نے ان سے معافی جاہی تو جواب دیا (اے مریدو بيے) كيوں ناخوش ہوتے ہوميں نے تو حضور عليه الصلوة والسلام كى اتباع و پيروى بی کی ہے کہ آب صلی الله علیه وسلم بھی مجھی صحابہ کرام رضی الله تعالی عنه کی خدمت کرتے تھے میں بھی اگر اینے ساتھیوں و دوستوں کی خدمت اتباع نبی اور اجر و ثواب کی نیت سے کروں تو کوئی مضا کقہ وخرا بی نہیں۔

حضرت شیخ الثیوخ محمد عابد سنامی جو که حضرت جانجانان رحمة الله علیه کے مرشد ہیں کمال مرتبہ وتمکنت و وقار و دبد به کے حامل ہونے کے باوجود ایک مرتبہ حضرت کی زانو بوسی کی تو فرمایا دوآ فتاب آ منے سامنے ہیں ہوئے ہیں۔حضرت جانِ جانان کی کشفی کیفیت کم ہونے کے باوجود ایک دوسرے میں فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ کتنا ہی سعادت مند ہے وہ مرید جواپنی اچھی وعمدہ استعداد اور

قابلیت کے پیش نظر پیرکی موجودگی و حاضری کے دوران کمال و تحیل تک پہنچے اور اپنے ہیر کے تمام کمالات و مقامات تک بلند وبالا ہو گئے حتی کہ پیرکا مقام اور پیرکا رنگ ہو گئے کتے عمدہ و تعجب میں ڈال دینے والے ہیں وہ پیرکہ اپنے جذب و توت و توجہ کے زور پراپنے مرید کو کھینچتے اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام تک خود پہنچ ہوئے تھے۔اس کے علاوہ بھی شخ و پیر نے اور با تیں بھی حضرت کے بارے میں فرمائی تھیں یہ مختصری کتاب ان فرمودات کو اٹھانے سے قاصر ہے الغرض آپ رحمت فرمائی تھیں یہ مختصری کتاب ان فرمودات کو اٹھانے سے قاصر ہے الغرض آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں ان کی نبیت سے غرض ہے کہ آپ کے نور معرفت سے اور توجہ سے جہان روشن و منور ہوگا اور یہ مقام و مرتبہ خواص میں سے قطب الارشاد کا خاصہ ہے کہ حضرت شخ و پیر نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

یمی وہ وجہ ہے جس کی بناء پر الله تعالی خانقاہ عالیہ شمسہ مظہریہ کے طالبوں کی سلوک کی منزل سرعت و تیزی سے مکمل کر دیتا ہے اور جلدی سے جلدی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔حضرت حاجی محمد افضل سیالکوٹی جو کہ آپ کے شیخ الحدیث ہیں یعنی آپ نے ان سے حدیث شریف بڑھی ہے اور پیرمجلس بھی ہیں سیالکوٹی صاحب اکثر حضرت ہے اپنے احوال بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشف کی نعمت ہے سرفراز کیا ہے اور مجھے پیغمت نہیں ملی آپ میرے احوال کو ملاحظہ فرمائیں کہان کی کیا نوعیت ہے اور حضرت کو جو بھی ان کے احوال دکھائی دیتے تھے آپ انہیں بتا دیا كرتے تھے۔حضرت حافظ سعد الله صاحب جوكه آپ كے بيرمجلس وصحبت ہيں آپ كى عاجزی وانکساری کے پیش نظرآپ کے سامنے سیدھے کھڑے ہوجاتے تھے تو حضرت آپ سے معذرت خواہی کرتے تو سعد اللہ صاحب جواب دیتے اے مرزا صاحب میں ضرر و تکایف پہنچنے کے خوف سے ایبا کرتا ہوں لیعنی تواضع و عاجزی کرتا ہوں ان عالات و دا قعات ہے آپ حضرت جانجاناں کی قدر ومنزلت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضرات مشائخ کرام آپ کے حق میں کس طرح معاملات ظاہر کرتے ہیں۔حضرت شاہ ولی اللّٰدرحمة اللّٰدعلیہ اپنے زمانے میں ظاہری اور باطنی علوم کے اعتبار

سے بڑے عظیم ترین لوگوں میں سے ہوئے ہیں آپ نے حضرت جان جانجانان کے طریقے کوحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کی پیروی کا بےمثال با کمال ذریعہ قرار دیا ہے اور اپنے مکا تیب میں بہترین ونفیس القاب سے یاد کیا ہے اور حاجی فاخر صاحب الدآبادي بهت بڑے محدث ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب سنت کی ا تباع کرنے میں بہت بڑا مقام و شان رکھتے ہیں اور آپ کے قدم متنقیم راہ متنقیم پر ہیں اس بات کی تصدیق بول ہے ایک مرتبہ میں نے حضور علیہ الصلوق والسلام کوخواب میں دیکھامیں دیکھتا ہوں کہایک خاص قتم کا عراقی گھوڑا اپنے ساز وسامان کے ساتھ آراستہ و پیراستہ حضور علیہ الصلو ة والسلام کے در دولت پر کھڑا ہے میں نے پوچھا کہ اس گھوڑے کا مالک کون ہے جواب میں احباب نے کہا کہ اس کے مالک حضور علیہ الصلوة والسلام بیں۔ جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو دوبارہ میں نے سوال کیا کہ گھوڑاکس کا ہے تو جواب ملا کہ ہیگھوڑاحضرت مرزاصاحب کی طرف سے آیا ہے میں اس اسپ و گھوڑے کو تاویل کے اعتبار سے اتباع سنت سے شار کرتا ہوں کہ آپ کوحضور على الصلوة والسلام كى انتاع وتابعدارى كرنے ميں الله تعالى نے كامل ترين حصه فراہم كياہےان دونوں بزرگول بعنی حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت حاجی فاخر صاحب جو كه محدث اورانتہائی سیجے وعدل والے ہوئے ہیں کہ کلمات اس بات کی غمازی کرتے ہیں كه حضرت مرزا صاحب كاسنت كي پيروي واتباع ميں مقام و إستقامت اور شريعت و طریقت کے بالکل سید ھے راستے پر چلنے کا بہت زیادہ حصہ اور نصیب کامل ملا ہوا ہے۔ حضرت مولانا ثناءاللہ منبھلی کہ آپ حضرت صاحب کے خلفاء میں سے ہیں ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ الصلوة والسلام کوخواب میں دیکھا تو آپ نے عرض کی طریقت کے اندر حضرت مرزا صاحب میرے مرشد و پیشوا ہیں طریقت کو رائج کرنے میں اور شریعت کے احکام پیچانے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں آپ رحمة الله علیه کا لعنی مرزا صاحب کا پیطریقه مقبول ومنظور ہے تو حضور نے جواب دیا ہاں منظور ومقبول ہے اور حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند نے بھی اس مقام پر کچھ گفتگوفر مائی ہے اس

خواب کی تصدیق بوں ہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مرزا صاحب کے ساتھ ایک روپیہ یومینزچ کرنے کے لئے دینے کا وعدہ فرمایا اور میرے ایک نزد کی عزیز نے ایک روپیہ یومیہ حضرت کو دینا شروع کر دیا اور عرصہ ہائے درازیہ سلسلہ چاتا رہا میرے اس عزیز نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوخواب میں دیکھا تو حضرت مرزاصاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ پانی بت میں اپنے گھر میں تشریف فرما بین اور حضور علیه الصلوة والسلام در پر کھڑے ہو کر کہدرہے ہیں کہاہے عزیزوں تم نے طریقے کوخوب جاری وساری کیا ہے اور اس کے حصول کے دریے ہو الله تعالى بركتيں عطاء كرے بيدونوں خواب آپ كے اعمال قبول ہونے اور حال ومقام درست وسیح ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ایک مرتبہ شیخ محمدعلی جن کوحزین کے خلص ہے یاد کیا جاتا تھا ہندوستان کی سرز مین پرتشریف لائے ہندوستان کے اندرفن شعر پیخن میں اپنے سامنے کسی کومستعد و تیار نہ پایالیکن حضرت مرزا صاحب کی ملاقات کے نہ ہونے کے باوجود آپ کی تعریف کر رہے تھے چنانچے مولوی قلندر بخش رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم ترین اصحاب میں سے ہیں نقل کرتے ہیں کہ سامع خان شاعر کہتا تھا کہ ایک دن میں شیخ محرعلی حزین کی خدمت میں ایک شارع وراستے میں بیٹھا ہواتھا کہ احیا نک مرزا صاحب گھوڑے پرسواراس راہ سے گزررہے تھے کہ شنخ محمطی حزین کی نظرآت پر بڑی تو شیخ صاحب نے پوچھا کون جوان ہے تو سامع خان نے کہا یہ حضرت مرزا جانِ جانان ہیں تو شیخ نے کہا چھم بدور ہمہ دانی و ہمہ جانی ایک اور بزرگ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ چشم بد دور کہ ہم جانی وہم جانانی مختصریہ کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا آپ کے بوسفی جمال اور سیرے محمدی کے کمال پر فریفتہ ہوجا تا تھا اور بے اختیار کہتا مَا هٰذَا بَشَرًا إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ (بي بشرنبيل فرشته)

# حضرت مرزا جانجانان رحمة اللدعليه كانسب مبارك

مرزا جانجانان بن مرزا جان بن مرزاعبدالسبحان بن مرزامحد امان بن شاه بابا سلطان بن بابا خان بن امیر غلام محمد بن امیر محمد بن خواجدر ستم شاه بن امیر کمال الدین کہ آپ انیس (۱۹) واسطوں سے محمد بن حنفیہ کے وسیلہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتے ہیں آپ کے والد و ماجد کا تخلص جانی ہے اپنے زمانہ میں سرکردہ نفوس میں سے ہیں۔ اکثر علوم کے ماہر تھے طریقت میں آپ کی نبدت و طریقہ وسلوک حضرت شاہ عبدالرحمٰن قادری سے وابسۃ ہے آپ جذب کی مضبوط و قوی قوت و طاقت اور مکمل تا شیر رکھتے ہیں اکثر لوگ آپ کی پہلی ایک نگاہ سے بہوش ہو جاتے اور اس عالم میں فیض حاصل کرتے۔ آپ کے والد صاحب عجیب نوعیت کی گفتگواور نادرونایاب قتم کے لطائف بیان کرتے تھے۔

#### پېلالطيفه:

آپ فرمایا کرتے تھے کہ ای مرزاصا حب ہروہ دل جوعشق کے داغ کے ڈورے و دھاگے میں ڈالا و پرویا نہ گیا ہواس کی جلی ہوئی طبیعت سے کوڑا کرکٹ صاف و پاک نہ کیا گیا ہواس کی طبیعت کی زمین اللہ تعالی کی محبت کے نئج کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ عشق مجازی عشق حقیقی کے لئے سیڑھی کی حیثیت رکھتا ہے جب تک عشق مجازی کا پٹہ گلے میں ڈال کر گلی کو چہ و بازار میں اپنے آپ کو ذلیل ورسوا نہ کر نے فقیر کی روح آپ سے خوش وراضی نہیں ہوگی لیکن بغیر وسیلہ کے اس راستہ میں کوئی دوسری بات مقبول و منظور نہیں ہوتی جب بغیر وسیلہ کے ساتھ اس راستہ کی دولت مطلب ومقصد کے ساتھ کشادہ ہو جائے تو وسیلہ کے ساتھ اس راستہ کی دولت مطلب ومقصد کے ساتھ کشادہ ہو جائے تو اس کے داشتہ میں جان کی بازی لگا دینی چاہئے کہ ہمیشہ کی سعادت اس کے ساتھ مربوط ہے۔ آمدہ شعر حضرت کی شان میں اس مقام کے لحاظ سے مناسب مربوط ہے۔ آمدہ شعر حضرت کی شان میں اس مقام کے لحاظ سے مناسب مربوط ہے۔ آمدہ شعر حضرت کی شان میں اس مقام کے لحاظ سے مناسب ہے۔ ملاحظہ ہو:

تنِ زَارِ مرا الفت زکلفت رسته می سازد که آتش مشت خار خاشک را گلدسته میسازد www.maktabah.org ، میرے نحیف و کمزورجسم کوالفت ومحبت بختی سے نجات دلاتی ہے کیونکہ خشک کانٹوں کی مٹھی آگ کوگل دستہ بناتی ہے۔

جناب جانجانان قدس سرہ فطرتی بلندی سے اور اچھی وعمدہ استعداد سے اور اجھی وعمدہ استعداد سے اور جناب والد صاحب کی توجہ معنوی سے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے عشق کے معاملہ میں آپ کمال درجہ کی انہاء تک بازی لے گئے ہیں اور اپنی پیاری روح اللہ تعالیٰ کی راہ میں فدا وقر بان کردی۔ باطنی دولت سے محروم باطل لوگوں نے آپ کوتل کیا آپ شہادت کے اعلیٰ درجے پرفائز ہوئے۔ ای طرح شاعری کے فن میں بھی آپ مہارت عظیم کے مالک تھے۔ عشق کے الفاظ کے بغیر اپنی زبان کی شختی پر اور کچھ نہیں گزارتے تھے۔ شاعری کے ضمن میں دنیا وی غرض اور فن کے اظہار کا ہرگز کوئی خیال نہ رکھتے تھے کسی تحریف یا کسی کی ذم کے دوران اپنی زبان کو ہمان میں بان میں کرتے تھے چنانچے آپ نے مثنوی کے عنوان میں نامناسب الفاظ سے آلودہ نہیں کرتے تھے چنانچے آپ نے اپنی مثنوی کے عنوان میں بات کی کاظ سے اشعار کہے ہیں ان میں سے چند اشعار بعینہ اس مقام پرنقل کرتے ہیں۔ اشعار مقد سے ملاحظہ ہوں۔

خدا در انظارِ حمد ما نیست محمد چثم بر راه ثناء نیست خدا مدح آفریل مصطفیٰ بس محمد حدا بس مناجاتے اگر باید بیال کرد به بیتی ہم قناعت میتوال کرد محمد از تو می خواہم خدا را الی از تو حب مصطفیٰ را دگر لب وا کمن مظہر نضولی است خون از حا کمن مظہر نضولی است

ز تحریم غرض عرض ہنر نیست دماغم را ازیں بوہا خبر نیست طپیدن و اری از دل می نگارم اصول رقص لبمل می نگارم ہمیں خون گرمیم در بزم ساقیت دگر از ہرچہ گویم اتفاقیت خیال لن ترانی ہم نہ دارم دماغ قصہ خوانی ہم نہ دارم دماغ قصہ خوانی ہم نہ دارم

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی حالات میں جب مجھ پرمحبت کا جنوں غالب آتا تھاتو میں پرسوز گریہزاری کرتا جو بڑی موز وںسروں میں ہوتی اس طرح میرانام ایک شاعر کی حیثیت سے مشہور ہونے لگا میرے دل میں گئی بارآتا کہ میں اپنے ذوق کے مطابق شعر کہوں لیعنی نغمات کا شور اور زور اس طریقے پر ہوتا جس طرح کہ مے خانے میں مےخوار کرتے ہیں .....انہی حالات و واقعات کے دوران .....

جب میں سلسلہ نقشبندیہ کے حضرات کے ساتھ منسلک وابستہ ہوا تو اس قدر مغلوب الحال ہوا کہ میرے دل کے اندر سے وہ تمام کیفیات ختم ومسلوب ہو گئیں اصلی اور بنیادی طور پرمیرے اندرشریعت کے خلاف اتباع نبوی صلی الله علیه وسلم کے خلاف چلنے کی ہمت وطاقت ہی نہ رہی اور طبیعت کے اندر جواثر باقی رہ گیا تھاوہ اشعاراور دینی باتیں بتانے و لکھنے میں صرف ہوا اور اس وقت میں مشائخ نقشبند بیہ کے حکم کے مطابق عرصة میں سال سے طریقت اور شریعت کے طالبوں کی تربیت و تعلیم میں مصروف ہوں سوائے گوشہ نشینی اور سفر آخرت کے لئے ساز وسامان اور تدبیر وغیرہ کے علاوہ میرے سامنے اور کوئی چیز نہیں چنانچہ آپ نے اپنے عالی شان وعظمت والے دیوان کے اندراس بارے میں کچھ بیان فرمایا ہے نیز آپ نے فرمایا کہ شعر و خن کا جومیرا ذوق وشوق ہےاس سے رفتگان کی یادکوتا زہ اورنقل کرنامقصود ہے اہل دل میں سے ایک شخص ایک دن حاجی محمد افضل صاحب جو کہ حضرت مرزا صاحب کے شیخ الحدیث ہیں ان سے عرض کیا کہ حضرت مرزا صاحب جوشعر کہتے ہیں اس کی ضرب کا اثر میرے دل پر پہنچتا ہے اور متصل وساتھ ہی مجھے قلب و دل کے اندر فیض پہنچتا ہے اور دل کو وافر مقدار میں حصہ نصیب ہوتا ہے بخلاف دوسرے دوستوں کے اشعار کے کہان سے میرے دل کو کوئی حاشنی ولذت حاصل نہیں ہوتی تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب مردانِ خدا اور اہل دل و اہل درد حضرات میں سے ہیں آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں دل کے درد وکرب سے کہتے ہیں اس لئے سننے والوں کو اس کی پوری تا ثیر حاصل ہوتی ہے اس ضمن میں حضرت مرزا صاحب زیاده دیرتشریف فرمار ہے حضرت حاجی صاحب شیخ الحدیث بہت ہی زیادہ

خوثی کے ساتھ کہتے کہ بیعزیز و پیارا آپ کے اشعار سننے کا کمال درجے کا شوق رکھتا ہے اور جناب حضرت مرزا صاحب اس وقت اشعار کہتے کہ وہ عزیز و پیارا اور حاضرین مجلس بڑے متلذ ذو محظوظ ہوتے بے اختیار آپ کی تعریف و مدح وستائش کے لئے آپ ایپ لبول کو کھولتے اور آپ کے اشعار کے لئے کہتے کہ آپ کے اشعار شرع کے عین مطابق ہیں اور اہل دل کے اندر مقبول ہیں۔

#### دوسرالطيفه:

فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت و آشنائی حقیقت میں مرد و ں کا آئین اور دستور ہے اس فن کے ماہرین نے اس بارے میں کئی کتب ورسائل تحریر کئے ہیں لیکن جاری اس محنت و کوشش کے اندرسب سے بڑی جز اور بات جوش وگرمی ہے ہروہ شخص جس کے اندر گرمی و جوش پیدانہیں ہوگا وہ ان کے ہم مجلس نہیں ہوگا اور اسے بیلوگ ناپندیدہ محسوں ہوں گے کیونکہ جس نسبت کا وہ آ دمی ہے اس نسبت کی خاک وخون یہاں کوئی نہیں کہ اس کے اندر جوش پیدا کرے جبیبا کہ قرابت والے لوگوں میں ہوتا ہے اور جو چیز دوست وآشنا کو پسند آ جائے اسے تو اپنے لئے پسند نہ کراگر چہاہیے ول کی خوشی سے مجھے اختیار دے دے اور تھوڑی سی لغزش وتقفیرو کوتا ہی سے اپنے اندر کوئی خرابی ظاہر نہیں کرنی چاہئے کیونکہ آشنائی ومحبت کا درخت و پوداع صه دراز پرورش کرنے کے بعد ثمرہ و پھل دینے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے فی الفور، آنا فانا اس سے قطع تعلقی پیدا کرنا مروت والفت دوسی و پیار کے تقاضوں سے کوسوں درجے دور کی بات ہے۔

جدائی ز احباب کردن خطا است

بریدن زیاران خلاف وفا است WWW.Maktabah.org دوست احباب سے جدائی اختیار کرناغلطی ہے۔الفت ومحبت والوں سے کٹ جانا وفاداری نہیں ہے۔

اس صفت وچیز کے ساتھ اس کا امتحان نہ لے جو صفت چیز اس کے پاس نہیں ہے مثال کے طور پر بخیل کو مال خرچ کرنے والی بات کے ساتھ نہ آزما کیونکہ یہ صفت اس کے اندر نہیں پائی جاتی بری صفت والے سے اچھی صفت کیے ممکن ہوسکتی ہے ای طرح برد و شخص سے جو انمر دی کی تو قع رکھنا درست نہیں کیونکہ لومڑی سے شیر کا کام کہاں ہوسکتا ہے ہروہ شخص جس کے ساتھ زمانے کے حالات موافقت نہ کریں تو دوستوں کو چاہئے کہ اس شخص کے ساتھ اختلاط و میل جول زیادہ رکھیں تا کہ وہ رنجیدہ و بریثان نہ ہواس کا عکس والٹ کرنا خلاف اولی بات ہے۔

#### تيسرالطيفه:

آپ فرماتے ہیں جس طرح قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کو سیحفے کے لئے ان کے اندر تد ہر وتفکر کرنے کے لئے اہل عرب کے محاورات سے واقفیت کا ہونا ضروری امر ہے اس طرح مقصودہ مطلوبہ معانی کے حصول کے لئے اس ملک (ہند) کے لوگوں کے محاورات کو جاننا ضروری ہے تاکہ گفتگو کے دوران کوئی خرابی وخلل واقع نہ ہوتا کہ عقلاء کی مجلس وموجودگی میں معانی مقصودہ کے عدم حصول کا اثر قبول کرنا لازم نہ آئے۔ یعنی اہل علم کی مجلس ومحافل میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور حضرت کے والدمحترم کا مرتبہ ومقام اس سے کہیں بلند و بالا ہے یہ کتاب مختصری ہے حضرت کے والدمحترم کا مرتبہ ومقام اس سے کہیں بلند و بالا ہے یہ کتاب مختصری ہے ان کے اوصاف بہت زیادہ اس لئے استے پر بی اکتفا کرتا ہوں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

حضرت مرزاصاحب کی والدہ ماجدہ صاحبہ کا ذکر آپ کی والدہ صاحبہ انتہائی پرہیز گار،عفیفہ و پارسا، خدا ترس اور خدا پرست تھیں۔ سخاوت کے اندر اپنی مثال آپ تھیں۔ حضرت مظہر جانجانان کے والد صاحب آپ کو کہتے کہ مرزا صاحب آپ کی والدہ محتر مد کے اوصاف حمیدہ کے نور سے میرے دل پر ہیبت طاری رہتی ہے خاص کران کی صفتِ ہمت اور پا کیزگی زیادہ ہیبت والی تھی اور تمہاری والدہ بیجا پور کے شیخ زادے خاندان رئیسال سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ ہندوستان کے جنو بی مضافاتی علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔

## مرزاصاحب کے دادا جان کا ذکر

آپ کے دادا جان بادشاہی کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ سلسلہ چشتیہ میں لوگوں کو چلاتے تھے۔ یعنی طریقت کے اعتبار سے انہیں زندگی بسر کرنے کی ریاضت و مجاہدہ کرواتے تھے۔ آپ بڑے بڑے بلند مقامات پر دسترس رکھتے تھے۔ آپ کی ریاضت و مجاہدہ کر اور پیدل فوج بلکہ جمیع خدمتگار و ہمراہی تہجد گزار شبب زندہ دارلوگ تھے۔

## مرزاصاحب کی دادی صاحبہ کا ذکر

آپ کی دادی صاحبہ اسد خان وزیر کی خالہ زاد بہن وہمشیرہ تھیں۔آپ کی دادی دادی دادی دادا جان کی مجلس وصحبت کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے مذہب پر قائم و دائم رہی ہیں آپ نے باطنی طور پر اتنی صفائی حاصل کی کہ جمادات و نبا تات کی تشیح ساعت کرتی تھیں اور مستورات کو حضرت مولا نا روم کی مثنوی کا درس دیا کرتی تھیں اور اکبر بادشاہ کی لڑکی کو مرز امحمد امان کے نکاح میں دیا گیا۔ مرز امحمد امان حضرت جانجانان کے دادا تھے اس طرح آپ کے جد بزرگوار کو خاندان تیمور صاحبقر ال کا فواسہ کہتے ہیں۔

حضرت جانجانان کاسلوک وروحانیت حاصل کرنے کی کیفیت وطریقه فرماتے ہیں فقیر و ناچیز نے اپنے والدمحترم کے فوت و وصال کے بعد اٹھارہ سال تک سید السادات جناب حضرت سیدنور محمد بداؤلی قدس سرہ سے طریقہ نقشبندیہ

پراکساب فیض کیا اور بیس لباس تبدیل کئے بعنی سیدصاحب سے بیس باطنی مقامات طے کئے۔ کتاب تحریر کرنے والا کہتا ہے کہ اس کتاب میں جس جگہ حضرت سید کا لفظ آئے گااس سے جناب سیدنور محمد رحمۃ الله علیہ مراد ہوں گے حضرت فرماتے ہیں کہ عارسال سید صاحب کے پاس مسلسل رہنے کے بعد آپ نے ولایت کبری کی بثارت دی اورخرقه خلافت عطا کیا اور اجازت مطلقه عطاء کی اور جناب حضرت سید نورمحد صاحب ۱۱۳۵ھ ذی قعد میں اس دنیا فانی سے دار آخرت کی طرف رحلت کر گئے اور میں ان کے مزار مبارک کا چھ سال مجاور رہا اور او لیی طریقے پر اکتساب فیض کرتا رہاحتیٰ کہ ولایت علیا کے مقام پر فائز ہوا جناب شیخ علی کثیری جنہیں شیخ العرب كہتے تھے كه آپ حضرت شخ محمد ملا سر ہندى جو كه بغير كى واسطے حضرت مجدد الف ثانی کے بوتے تھے ان کے بوے اجل خلفاء میں سے بیں انہوں نے میری ولایت کی بشارت کی شهادت دی تھی اور حضرت جانِ جانان کی حضرت سیدنور محر صاحب کے ساتھ جو تقریبات و مجالس ہوئی تھیں انہیں بھی شیخ محمہ صدیق صاحب سر ہندی نے ملاحظہ کیا ہوا تھا۔حضرت والد بزرگوار کے وصال کے بعد دوست احباب کی تکلیف کے پیش نظر دو سال میں نے دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لئے گزار دیئے اس وقت کے امراء وسرکر دہ لوگ حضرت مرزا صاحب کے نسب کے بلند و بالا و عالی ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے رشتے انہیں وینے کے خواہش مند تھے حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کسی بزرگ کے مزار پرتشریف لے گئے ہیں صاحب مزار قبر شریف سے باہر تشریف لائے اور اپنی کلاہ وٹو پی ان کے سر پررکھ دی اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ نے دنیاوی مال ومتاع کے حصول كاخيالَ د ماغ سے نكال ديا اتفا قاليك دن آپ كے در دولت پراحباب جمع تھے شعر وغیرہ پڑھنے کے اسہاب بھی موجود تھے کہ آپ کے دوستوں میں سے کی دوست نے حضرت سیدنور محمد صاحب کے اوصاف حمیدہ بیان کئے تو آپ ان کا نام سنتے ہی

ان کی زیارت کے لئے آپ کے دل کے اندر شوق واشتیات کا غلبہ ہوا تو حاضرین مجلس کی ممانعت کے باوجود آپ حضرت سید صاحب کی زیارت کرنے اور سعادت حاصل کرنے کے لئے ای وقت تیار ہو گئے اور چلے گئے ملاقات کے بعد چونکہ آپ دوستوں کی محفل سے اٹھ کر گئے تھے دل ان کی طرف بھی متوجہ تھا تو آپ نے جلدی واپس لوٹنے کی اجازت طلب کی اور عرض کیا یا حضرت انشاءاللہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پھر حاضر خدمت ہوں گا تو حضرت سید نورمحمد صاحب کا اصول و قاعدہ بیتھا کہ یملے بندہ کی استعداد وصلاحیت دیکھتے تھے پھر اِستخارہ مسنونہ کےمطابق اپنے مرید و طالب کو ذکر کی اجازت فرمایا کرتے تھے تو جس وقت حضرت جانجانان حضرت سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی درخواست کے بغیر انہیں تھم دیا کہ آپ آ تکھیں بند کر کے دل کی طرف متو جہ ہو جا کیں تو آپ نے ایک لمحہ کے اندران کے لطائف خمسہ کو بعنی یانچوں لطائف کو جاری و ذکر کرنے والا کر دیا اور رخصت وچھٹی دے دی اوراس ذکر کا اتنا غلبہ ہوا کہ آخر کاروہ ذکر انتہائی مرتبہ کو پہنچا تو دوسرے دن صبح کے وقت حضرت سیدصاحب کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی عادت کے مطابق میں نے آئینہ وشیشہ دیکھا تو اپنی ذات بعینہ حضرت سید صاحب کی شکل وصورت میں نظر آئی اور حضرت سید صاحب کے فوت ہونے کے چھ سال بعدخواب دیکھا کہ آپ رحمة الله عليه نے خواب ميں فرمايا مارامقصود الله تعالى كى ذات ہےاوروہ غیرمتناہی ہے بعنی اس کی انتہاء کوئی نہیں اور ہماری عمریں متناہی ہیں یعنی ان کی ایک حدمقرر ہے اپنے آپ کو کمل طور پر طلب و تلاش کی مبذول کریں تا كەمقصودكو ياليس (توميس) اس حكم وفرمان كو بوراكرنے كے لئے سب سے پہلے حضرت جیوجو کہان کے شیخ الحدیث ہیں ان کی طرف رجوع کیا تو آپ نے جواب دیا کہ آپ کوحضرت سیدنو رمحمر صاحب سے اپنی بصیرت وطاقت کے مطابق سلوک و روحانیت کا حصہ ملا ہے اور میری کشفی قوت اتن نہیں ہے کہ آپ کے معاملات پر نظر

رکھوں تو حضرت جانجانان نے حضرت جیو سے کتب حدیث پڑھی ہیں اور کوئی درس باطنی حاصل نہ کیا جس سے مقامات وغیرہ طے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ مجھے درس حدیث کے دوران حدیث سے بھی فیفل حاصل ہوا ہے اس کے بعد آب حفزت شاہ گلشن رحمۃ الله علیہ کے ہاں حاضر ہوئے جو کہ حفزت مجدد الف ثاني رحمة الله عليه كے يوتے حضرت الاحدسر مندى رحمة الله عليه كے خليفه بين تو انہیں معلوم ہوا آپ تو خود اپنے احباب کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بوتے کے بوتے محد زبیر قدس سرہ کے پاس جھیجے ہیں تو آپ حضرت محمد زبیر کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ آپ کو حضرت سید صاحب کی نسبت وطریقت صححہ سے حصہ ملا ہوا ہے اس نسبت کی حفاظت کریں آپ کواں سے ثمرہ ونتیجہ ملے گا اس کے بعد آپ حضرت حافظ سعد اللہ صاحب جو کہ حفرت محمد میں کے بڑے خلیفہ تھے ان کے پاس پہنچے تو اِستخارہ کے مطابق جب آپ اپی مراد کو پہنچے تو پھر بارہ سال حضرت جیو کے پاس آپ نے گزارے اور ۱۵۲ ها شوال کوحضرت جیو کا وصال ہوا اس کے بعد آپ شیخ الشیوخ حضرت شیخ محمد عابد سنامی کے خلیفہ حضرت شیخ عبدالا حد جو کہ سر ہند شریف سے شاہ جہاں آباد تشریف لائے ہوئے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس کتاب میں جس جگہ حفرت شخ کالفظ آئے گا اس سے حفرت شخ محمد عابد سنا می مراد ہوں گے مختصر پیہ کہ حضرت شیخ سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باطنی خزانے کی حیابیاں حضرت سید نور محمرصاحب کے حوالے کر دیں اسی خزانے کی عطاء کی وجہ سے آپ نے ولایت علیا یر فائز ہوئے اور کمالات نبوت سے مقامات کے حصول کا آغاز کیا اور سات سال کے عرصہ میں حقیقت نماز تک پہنچایا اس کے بعد دوسری مرتبہ ابتداء سے انتہاء تک ایک سال کے اندر اس حقیقت سے گز ارا اور تیسری مرتبہ آپ نے سیر کے طور پر حفرت جانجانان کو ان مقامات سے گز ارا اور حفرت مجدد صاحب کی خصوصیات

لینی خُلَّتُ اور محبت اور محبوبیت اور ضمدیت کبری کے روحانی مقامات عطاء کئے اور طریقه نقشبندیه کے ساتھ ساتھ سلسلہ چشتیہ، قادریہ،سہروردیہ کی اجازت بھی عطاء و فراہم کی۔اس دوران خانقاہ کے تمام ابتدائی طلباءا پنے آپ کوحضرت مرزاصاحب کے حوالے کرتے اور آپ انہیں سلوک کی ابتداء سے انتہاء تک مقامات سے گزارتے اور جب حضرت سیدنورمحمہ صاحب حضرت مرزا صاحب کے تیار کردہ صوفیاء کوحضرت شخ سنامی کی بارگاہ میں لے جاتے تو آپ تمام احباب کوروحانی مقامات پر فائز کرتے اور غائبانہ طور پر فرماتے کہ حضرت جانجانان سے اہل جہان کوروشنی ملے گی اور حضرت مرزاصا حب حضرت شخ عابد سنامی کی خدمت گاری میں پورے گیارہ برس وسال رہے اور حضرت شیخ عابد سنامی کا وصال ۱۲۰۱۱ھ ۱۸ رمضان المبارك كو ہوا اور حضرت مظہر جانجانان نے آپ كے وصال كے بعد ٣٥ سال خانقاه مجددییرکو بے انداز ه تاز ه رونق و چیک بخشی آپ تقریباً هرروز ایک سوصوفیاء کو توجہ کے ساتھ مقامات سے گزارتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سلسلہ قادر پیداور چشتیه کی اجازت روحانی و باطنی طور بر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه . الله عليه سے حاصل كى اور حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى نے بھى اجازت عطاء فرمائی ہے اور احادیث مبارکہ کی کتابیں جناب حاجی محمد افضل صاحب سے جو کہ بغیر کسی واسطہ کے شیخ المحد ثین عبداللہ بن سالم مکی کے شاگرد وتلمیذ ہیں ان سے پڑھی ہیں اور تجوید وقرات جناب حافظ عبدالرسول قاری دہلوی سے پڑھی ہے کہ آپ نے شخ الفقراء شخ عبدالخالق مصری سے تجوید قرات کی سند حاصل کی ہے۔

# نقشبند بيسليلي كيفيت وطريق كابيان

اے مخاطب تحقیے معلوم ہونا چاہئے کہ اس کتاب کوتر تیب دینے والے جناب حضرت مولا نا نعیم اللّدرحمة اللّه علیه کا سلسلہ کے اعتبار سے تعلق حضرت مرزا صاحب کے ساتھ ہے کہ فقیر کو صحبت ومجلس کا ربط، بیعت وتعلیم و تربیت کا طریقہ، خرقہ

خلافت واجازتِ مطلقہ کا تعلق آپ ہی کی نظر عنائت سے ہے لیکن مجھے اس کا ذکر کرنے اور فائدہ حاصل کرنے کا سبب و واسطہ حضرت مرزا صاحب کے جلیل القدر خلیفے جناب محمد جمیل صاحب بے ہیں اور عالم خواب میں بھی حضرت امیر المونین الو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خرقہ 'چا در نصیب ہوئی ہے حضرت سالا رمسعود غازی اور شاہ عبدالرحیم لکھنوی کہ پیر بخارا کے نام سے مشہور تھے ان کے مزارات کی مجاورت سے بھی فیض حاصل کیا ہے لیکن حضرت سلطانِ شہداء وسالا رمسعود غازی اور میرے درمیان علوی ہونے کی نسبت بھی قائم ہے قطع نظر اس کے کہ فقیر ان کی ولایت و ملک کے اندر رہتا ہے علوی نسبت ہونے کے اعتبار سے بھی مجھ پر ولایت و ملک کے اندر رہتا ہے علوی نسبت ہونے کے اعتبار سے بھی مجھ پر مہر بانیاں اور عنایات ہوتی ہیں۔

شاہان چہ عجب گر ہوا زند گدارا ترجمہ: بادشاہ اگر کسی غریب و نادار کونو ازیں تو اس میں تعجب کیا ہے۔

جناب حضرت مظہر جانجانان رحمۃ اللہ علیہ کوسب سے پہلے اس عمدہ نسبت کی مہر بانی حضرت سید السادات جناب سید نور محمد صاحب بداؤنی کی طرف سے ہوئی اور انہوں نے جناب حضرت شیخ سیف الدین جو کہ اپنے والد حضرت محمد معصوم جو عوقۃ الوقی کے نام سے ملقب ہیں ان کے خلیفہ مجاز بھی ہیں ان سے پہلی مرتبہ روحانی مہر بانی حاصل کی اور دوسری مرتبہ حضرت حافظ محمحن جو حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی کے نواسے ہیں اور حضرت عووۃ الوقی کے خلیفہ مجاز ہیں اور محمد محمن ماحب نے اکثر عمر حضرت عروۃ الوقی کے خلیفہ مجاز ہیں اور محمد محمن الوحضرت سیف الدین کے لڑکے وار خضرت سیف الدین کے لڑکے اور خضرت سیف الدین کے لڑکے اور خلیفہ ہیں ان سے حاصل کی ہے اور آخری فیض حضرت شیخ الشیوخ شیخ محمد عابد اور خلیفہ ہیں ان سے حاصل کی ہے اور آخری فیض حضرت شیخ الشیوخ شیخ محمد عابد اور خلیفہ ہیں ان سے حاصل کیا ہے اور انہوں نے جناب شیخ عبدالاحد سے جو اللہ الصمد کی دلیل ہیں اور دلیل کے ساتھ ملقب ہیں یعنی لوگ انہیں کہتے سے کہ آپ اللہ الصمد کی دلیل ہیں اور دلیل کے ساتھ ملقب ہیں یعنی لوگ انہیں کہتے سے کہ آپ اللہ الصمد کی دلیل ہیں اور دلیل کے ساتھ ملقب ہیں یعنی لوگ انہیں کہتے سے کہ آپ اللہ الصمد کی دلیل ہیں اور دلیل کے ساتھ ملقب ہیں یعنی لوگ انہیں کہتے سے کہ آپ اللہ الصمد کی دلیل ہیں اور دلیل کے ساتھ ملقب ہیں یعنی لوگ انہیں کہتے سے کہ آپ اللہ الصمد کی دلیل ہیں اور دلیل کے ساتھ ملقب ہیں یعنی لوگ انہیں کہتے سے کہ آپ اللہ الصمد کی دلیل ہیں اور دلیل کے ساتھ ملقب ہیں یعنی لوگ انہیں کہتے سے کہ آپ اللہ الصمد کی دلیل ہیں اور دلیل کے ساتھ ملقب ہیں یعنی لوگ انہیں کہتے سے کہ آپ اللہ عمر دلیل کے ساتھ ملقب ہیں یعنی لوگ انہیں کہتے سے کہ آپ اللہ اللہ ملک کی اللہ کے ساتھ ملقب ہیں یعنی لوگ انہ ملک کے ساتھ کے س

شاہ گل کے نام سے مشہور ہیں اپنے والد جناب محد سعید جو کہ خازن الرحمت کے لقب کے ساتھ ملقب ہیں ان کے خلیفہ مجاز ہیں اور حضرت شاہ گل صاحب نے اینے چاحفرت خواجه محممعصوم صاحب سے بھی فیض حاصل کیا ہے حضرت خواجه محمر سعید اور حضرت خواجہ محم معصوم جو کہ حضرتین کے نام سے مشہور ہیں اپنے والد حضرت مجد د الف ثانی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے خلیفہ مجاز ہیں انہوں نے حضرت خواجہ باتی باللّٰہ سے انہوں نے حضرت خواجہ امکنگی سے انہوں نے اپنے والد حضرت درویش محمہ سے انہوں نے اینے مامول حفرت مولانا محد زاہر سے انہوں نے حضرت خواجہ عبیداللہ احرار سے انہوں نے حضرت خواجہ لیقوب چرخی سے انہوں نے حضرت خواجہ علاؤالدین عطار سے انہوں نے حضرت خواجہ بھاؤالدین محمر نقشبند سے اور انہوں نے حضرت سید امیر کلال سے انہوں نے حضرت بابا ساسی سے انہوں نے حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی سے انہوں نے حضرت خواجہ محمود الخیری فغوی سے انہوں نے حضرت خواجدر بوکری سے انہوں نے حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی سے انہوں نے حضرت خواجہ پوسف ہمدانی سے انہوں نے حضرت خواجہ بوعلی فارمدی سے انہوں نے حضرت خواجہ ابوالحن خرقانی سے انہوں نے حضرت بایزید بسطامی سے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق سے اور حضرت امام جعفر صادق نے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے (۱) والد صاحب کی طرف حضرت امام باقر سے اور انہوں نے حضرت امام زین العابدین سے انہوں نے اپنے والدسید الشھد اء حضرت ا مام حسین سے انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے اور (۲) والدہ کی طرف سے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی الله تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت سلمان فارس سے انہوں نے شرف صحابیت کے ہونے کے باوجود حضرت سیّدنا صدیق اکبررضی اللّٰہ عنہ سے بھی اکتساب فیض کیا اور حضرت صدیق نے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم ہے۔

اے مخاطب تختبے بیہ معلوم ہونا حاہئے کہ حضرت بوعلی فارمدی رحمۃ اللّٰہ علیہ کو تصوف کے اندر دو جانبوں سے نسبت حاصل ہے ایک حضرت پینخ ابوالقاسم گرگانی کہ تین واسطوں کے ذریعے آپ حضرت جنید بغدادی سے جاملتے ہیں بعنی حضرت شخ ابوعثمان مغربی اور حضرت شیخ ابوعلی کا تب اور حضرت شیخ بوعلی رود باری اور حضرت جنید بغدادی کواینے مامول حضرت سری سقطی سے انہوں نے حضرت معروف کرخی سے اور حضرت معروف کرخی کوبھی باطنی طور پر دونسبتیں حاصل ہیں ایک امام ہما معلی موسیٰ رضا' حضرت امام موسیٰ کاظم رضا ہے انہیں حضرت امام جعفرصا دق سے انہیں حسب مراتب درجه بدرجه سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم سے ان کا طریقه طریقهٔ آئمہ اہل بیت ہے اور ان کے طریقے کو نفاست و بزرگی و پاکیزگی کے لحاظ سے سلسلةُ الذهب كے نام سے پكارتے ہیں اور حضرت معروف كرخى كو دوسرى نسبت حضرت داؤد طائی سے حاصل ہوئی ہے اور انہیں حضرت حبیب عجمی سے انہیں حضرت حسن بصری ہے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضور نبی کریم صلی الله عليه وسلم سے حاصل ہے اور حضرت خواجه بوعلی فارمدی کو دوسری نسبت روحانی حضرت خواجہ ابوالکن خرقانی سے حاصل کی ہے جبیبا کہ اس کا بیان گزر چکا ہے اور خواجہ بوعلی فارمدی کوخود حضرت ابوالحن خرقانی سے فیضِ نسبت حاصل ہے۔

### قابل دانست بات

اے مخاطب تیری معلومات کے لئے ہے کہ بداؤن بریلی شہر کے متصل اور دہلی کے مضافات میں ایک سرکاری جگہ ہے اسے بداؤن کہتے ہیں اور سُنام سین کے اور پیش اور نون مشد دسر ہند کے قریب ایک قصبہ ہے سر ہنداصل میں سین کے نیے زیر ھاء ساکن راکے اوپرز بر سرم ہند ہے بیدایک عظیم ترین شہر کا نام ہے جولا ہور اور دہلی کے درمیان واقع ہے اس کے معنی ہیں (شیر یعنی دودھ فروخت کرنے والے یا

شیر جودرندہ ہے بیچنے والے ) اور فاری میں سر ہند مستعمل و مشہور ہوگیا۔
افغانستان کے اندر غربی کے قریب ایک علاقہ ہے اسے اِمْکَنہُ بھی کہتے ہیں۔ پرخ
افغانستان کے اندر غربی کے قریب ایک علاقہ ہے اسے چرخ کہتے ہیں۔ ایک
خاص قسم کا کپڑا تیار کرنے کا پیشہ و ہنر ہے اسے نقشبند کہتے ہیں۔ آپ کی اولا داور
آپ یعنی خواجہ بہاالدین یہی کام کیا کرتے تھے۔ سفینۃ الاولیاء میں ایسا ہی کہا گیا
ہے۔ یجد وَان بخارا شریف کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ فَخُنہُ ایک جگہ کا نام ہے
جوکہ بخارا کے قریب ایک جگہ ہے فاء کے اوپر نربر اور غین ساکن اور نون پڑھنا ہے
ر اوپر کر راء کے بنچے زیر پڑھنی ہے ہی بخارا کے قریب کوئی جگہ ہے۔ رَامْتین راء
کے اوپر زبر اور میم کے بنچے زیر تاء کے بنچے کسرہ وزیر یہ بھی بخارا کا مضافاتی علاقہ
ہے۔ ساس سین کے اوپر زبر اور میم مشدد دوسر سین کے بنچے زیر شہر طوس کے

کاف عربی پرضمہ دبیش اور راء کے اوپر شد دوسرا کاف عجمی لیعنی گاف ہے یہ مشہد کے دیماتوں میں سے ایک دیہات ہے۔ سری سین کے اوپر زبر راکے نیچے زیریا مشد د ہے اس کے معنی ہیں جوان مرد اور سقط کے معنی ہیں تھوڑا سامال ومتاع اور سقطی جو ہے میں تقط کی طرف نسبت ہے۔ لیعنی تھوڑا مال فروخت کرنے والا۔

قریب ایک موضع ہے آج کل اسے مشہد کہتے ہیں۔ گرگان اصل میں کرگان ہے

# حضرات نقشبندیه کی وصال کی تاریخیں

(۱) حضورعلیه الصلوٰ قو والسلام کی تاریخ وصال بروز پیر باره ربیج الاول ہے اور صحیح قول کے مطابق دور بیج الاول ہے۔ (۲) حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنه بائیس یا تئیس جمادی الاخری بروز پیر۔ (۳) حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه کیم محرم الحرام بروز پیر۔ (۴) حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنه ۱۸ ذی الحجه بروز جمعة المبارک۔ (۵) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه ۱۹ رمضان المبارک۔ (۲) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه ۱۹ رمضان المبارک۔ (۲) حضرت امام قاسم بن محمد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنه ۱۰ رجب۔ (۷) حضرت امام قاسم بن محمد

بن ابي بكرن الصديق رضي الله تعالى عنه ٢٣ جمادي الاولى \_ (٨) حضرت امام جعفر صادق رحمة الله عليه ١٥ رجب (٩) حضرت بايزيد بسطامي رحمة الله عليه شعبان ـ (١٠) حضرت ابوالحن خرقانی رحمة الله علیه ۱۵ رمضان المبارک ـ (۱۱) حضرت بوعلی فارمدی رحمة الله علیه ۴ ربیع الاول ـ (۱۲) حضرت ابو پوسف ہمرانی رحمة اللّٰدعلیہ ۲۷ رجب۔ (۱۳) حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی رحمة اللّٰدعلیہ ۱۲ ربیج الاول - (۱۴) حضرت خواجه محمد عارف ربوکری رحمة الله علیه کیم شوال -(١۵) حضرت خواجهممود الخيرفغوي رحمة الله عليه كاربيج الاول \_ (١٦) حضرت خواجه على راميتني رحمة الله عليه ٢٧ رمضان المبارك \_ (١٤) حضرت بإباساس رحمة الله عليه ١٠ جمادي الاخرى\_ (١٨) حضرت امير كلال رحمة الله عليه ١٥ جمادي الاخرى\_ (١٩) حضرت خواجه بهاالدين محمر نقشبند رحمة الله عليه ٣ ربيع الاول \_ (٢٠) حضرت خواجه علاؤالدین عطار رحمة الله علیه عشاء کی نماز کے بعد بدھ کی رات ۲۰ رجب۲۰۸ھ (۲۱) حضرت مولانا ليقوب حرخي رحمة الله عليه ۵صفر ـ (۲۲) حضرت خواجه عبيدالله احرار رحمة الله عليه ٢٩ رئيج الاول\_ (٢٣ ) حضرت مولا نامحمه زامدو لي رحمة الله عليه مكم ربيع الاول\_ (٢٣) حضرت مولانا دروليش محمد رحمة الله عليه ١٩محرم الحرام\_ (٢٥) حفرت خواجه امكنگي رحمة الله عليه ٢٢ شعبان المعظم - (٢٦) حضرت خواجه عبدالباقي باللَّدرجمة اللَّه عليه ٢٥ جمادي الاخرى \_ (٢٧) حضرت مجد دالف ثاني رحمة اللَّه عليه ٢٨ صفر\_ (۲۸) حضرت محمر سعيد خازن رحمة الله عليه ۲۸ جمادي الاخرى\_ (۲۹) حضرت خواجه محرمعصوم عروة الوُقْل رحمة الله عليه ٩ رئيج الاول - (٣٠) حضرت شيخ سيف الدين رحمة الله عليه ١٩ جمادي الاول \_ (٣١) حضرت شيخ عبدالا حدرحمة الله عليه ٢٨ ذي الحج\_ (٣٢) حضرت سيدنورمجمه رحمة الله عليه گياره ذي قعده ـ (٣٣) حضرت شیخ محمد عابد رحمة الله علیه ۱۸ رمضان السبارک ـ (۳۴) حضرت مولوی نعیم الله بهرُ ایجُی رحمة الله علیه • امحرم الحرام \_ والله اعلم بالصواب \_

# سلسله قادریه کے طریقے کی کیفیت

اے مخاطب تخجیے معلوم ہونا چاہئے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ الله علیہ تمام مشہور طریقوں کے جامع ہیں آپ کوسلسلہ قادریہ کی اجازت حضرت شاہ اسکندر سے ملی ہے اور انہیں اپنے جدامجد حضرت شاہ کمال تتیھلی سے اور انہیں حضرت سید فضیل سے اور انہیں حضرت سید گدا رحمٰن سے اور انہیں حضرت سید شمس الدین عارف ہے اورانہیں حضرت سیدابوالفضل سے اورانہیں حضرت سید گدار حمٰن بن سید ا بی الحن سے اور انہیں شیخ سمس الدین صهرائی سے اور انہیں شیخ عقیل سے اور انہیں شیخ سید بہاالدین سے اور انہیں شیخ سیدعبدالوہاب سے اور انہیں شیخ سید شرف الدین قبال سے انہیں سید السادات سیدعبدالرزاق سے اور انہیں اینے والدسید السادات سید ابی صالح سے اور انہیں اپنے باپ شخ موسیٰ سے انہیں اپنے باپ سید عبدالله سے اور انہیں اپنے باپ شخ سیدیجیٰ الزاہد سے اور انہیں اپنے باپ سیدمویٰ مورث سے اور انہیں اپنے باپ سید داؤ دمورث سے اور انہیں اپنے باپ سید موی الجُون سے اور انہیں اپنے باپ سیدعبداللہ انکض سے اور انہیں اینے سیدالسادات جامع البركات الحن المثنى سے انہيں اپنے باپ امام المومنين قدوة المتقين الامام الحن رضى الله تعالى عنه سے أنہيں اپنے باپ امام الهدى امير المومنين على الرتضى رضى الله تعالى عنه سے اور اپنی والدہ سیرۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراء رضی الله تعالی عنها سي بھی اور انہیں اپنے والدسید الرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احد مجتبی محم مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم سے۔

# سلسله چشتیه صابریه کے طریقے کی کیفیت

حضرت مجدد الف ٹانی کو اس سلسلے کی اجازت اپنے والد محتر م حضرت شخ عبدالاحد سے انہیں شیخ کامل شیخ رکن الدین سے انہیں اپنی والدہ جو کہ شیخ

## سلسله چشتیه نظامیه کے طریقے کی کیفیت

اللّٰدعليه وسلم ہے۔

حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کو نظامیہ سلسلہ کی اجازت اپنے پیر و مرشد درویش بن قاسم اود ہی سے اور انہیں سید بڑھن بڑا پکی سے انہیں سید اجمل بہڑا پکی سے انہیں سید جلال الدین مخدوم جہانیاں سے اور انہیں خواجہ نصیرالدین روشن چراغ سے انہیں سلطان المشائخ شیخ نظام الدین محمد بن احمد البداؤنی سے اور انہیں حضرت خواجہ فریدالدین سیخ شکر سے تاحضور علیہ الصلاق والسلام۔

# سلسله سهرور دبير كے طریقے كی كيفيت

حضرت مخدوم جہانیاں کواس سلسلے کی اجازت اپنے جَدِّ بزرگوار حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی انہیں حضرت شاہ رکن عالم

سے انہیں اپنے باپ شخ صدر الدین سے انہیں اپنے باپ شخ بہاؤالحق زکریا ملتانی ہے انہیں شخ الشیوخ شخ شہاب الدین سہرور دی ہے انہیں شخ ضیاء الدین ابونجیب عبدالقاہر سہرور دی ہے انہیں اپنے باپ شخ ابومحمہ بن شخ عبداللہ معروف عُمُوبً ہے انہیں شیخ احمد دینوری سے انہیں شیخ ممشا د دینوری سے انہیں ابوالقاسم سید الطا کفہ جنید بغدادی سے انہیں اپنے ماموں سری تقطی سے انہیں معروف کرخی سے اورمعروف کرخی کو دونسبتیں حاصل ہیں ایک حضرت امام موی کاظم رضا تا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جبیبا کہ اس سے قبل ذکر گزر چکا ہے اور دوسری نسبت حضرت داؤ د طائی سے اور انہیں حضرت حبیب عجمی سے انہیں خیر التابعین حضرت حسن بصری ہے انہیں حضرت شاہ نجف رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ہے اس کتاب کوتح بر کرنے والافقیر کہتا ہے کہ اس فقیر کو بھی ان چاروںسلسلوں کی اجازت از جناب حضرت مظہر جانجانان رحمۃ اللّٰدعليه سے ملی ہے باقی جتنے طریقے بھی جہاں ہوسکتے ہیں وہ دوسرے مشائخ سے پہنچے ہیں اور تمام سلاسل کے مجموعہ حضرت مجدد الف ثانی ہیں اور حضرت جانجانان رحمة الله عليه كوتين واسطول سے حضرت مجد دالف ثانی سے اتصال كى صورت ميں پہنچا ہے طریقت کے حوالے سے صحبت ومجلس کا ربط آپ کا پختہ ومضبوط ہے اس اعتبار سے اگر میں حاصل شدہ طریقوں کی نسبت آپ کی طرف کروں کہ آپ سے مجھے بیتمام طریقے ونسبتیں حاصل ہوئی ہیں بالکل جائز و درست ہے۔

# سلسله كبروتيه كے طریقے كی كيفيت

جناب حفرت سید اجمل صاحب کو اس سلسله کی اجازت حفرت مخدوم جہانیاں سے حاصل ہوئی انہیں اپنے دادا حفرت سید جلال الدین بخاری سے انہیں حمید الدین سمرقندی سے انہیں شمس الدین ابو محمد بن محمود بن ابراہیم الفرغانی سے انہیں عطایاء الخالدی سے انہیں شیخ احمد سے انہیں بابا کمال جنیدی سے انہیں نجم

الدین الکبری سے انہیں عُمّار یاسر سے انہیں شیخ الدین ابونجیب سہرور دی سے انہیں شخ احمه غزالی سے انہیں ابو بمرنساج سے انہیں شخ عارف فانی دو جہانی جناب حصرت ابوالحن گرگانی ہے انہیں سیّار فیاض غربی وشرقی ابوعثان المغربی سے انہیں مجم الثاقب مرعوب راغب شخ ابوعلی کاتب سے انہیں کو و برد باری مظہر صفات ستاری جناب ابوعلی رودباری سے انہیں سید الطا کفہ برزخ عمی و شادی زمرہ فَادُخُلِي فِي عِبَادِي مضرت شَخ ابوالقاسم جنيد بغدادي سے انہيں ازلى و ابدى عارف و عاشق حضرت شخ سری مقطی ہے انہیں عارف و بلند قدر و قیمت اور بازار کے اندر عالی نُرخ والے جناب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللّٰہ علیہ سے انہیں امام مجتبى شهيد خراسان على موسىٰ رضا ہے انہيں امام المعصوم العاصم حضرت موسیٰ کاظم ہے انہیں امام واصل و واثق جناب حضرت امام جعفر صادق سے انہیں امام ہمام الناظر حضرت امام محمد باقرے انہیں امام المتقین والعارفین حضرت امام زین االعبادین سے انہیں قرۃ العین مُسَرَّۃُ الاذنین حضرت امام الھدیٰ شہید کر بلا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه سے انہیں قبلہ و کعبہ دو جہاں و جاودان الله تعالیٰ کے ہاں رہنے والے شیر امیر المومنین حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہیں روح انس و جان مقدس ومطہر ومنور جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم

سلسله قادريه كى كيفيت وطريقے كابيان

اس سلسله کی اجازت حضرت سید اجمل صاحب کو اپنے شخ جناب حضرت مخدوم جہانیاں سے حاصل ہوئی اور انہیں حضرت سید جلال الدین بخاری سے انہیں شخ عُبیدَ غیبی سے انہیں ابوالقاسم فاضل سے انہیں شخ عمس الدین علی الافلح سے انہیں شخ مشس قطب الدین ابوالغیث سے انہیں شخ مشس الدین علی الافلح سے انہیں شخ مشس الدین الحداد سے انہیں شخ ابوسعید الدین الحداد سے انہیں شخ می الدین ابومحرسیدعبدالقادر جیلانی سے انہیں شخ ابوسعید

مخزومی سے انہیں شخ ابوالحن علی الصنکاری سے انہیں ابوالفرح طرطوی سے انہیں شخ عبدالواحد بن عبدالعزیزیمنی سے انہیں ابو بکر عبداللہ شبلی سے انہیں شخ ابوالقاسم جنید بغدادی سے انہیں حسب مراتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

# سلسله مدارية فلتدريه كى كيفيت كابيان

ال سلسله کی اجازت حضرت سیداجمل صاحب کوشاہ بدرالدین بدیع الزمان شاہ مدارسے بغیر کسی واسطہ سے حاصل ہوئی انہیں طیفو رشامی سے انہیں عین الدین شامی سے انہیں بمن الدین شامی سے انہیں امام عبدالله علم بردار سے انہیں حضرت امر المونین صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے انہیں حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے کا فیض پہنچا ہے۔

ذ کر کی فضیلت اور در جات اور اس بندگی کا بیان جس کے بغیر

# انبياء واولياء كوبهى حياره نهيس

اے مخاطب تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت خواجہ محمد معصوم عروۃ الوقی قدس سرہ العزیز اپنے رسالوں میں سے کسی ایک رسالہ میں رقم طراز ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولا دکو پیدا کرنے کی غرض ہیہ ہے کہ بندہ بندگی کے لواز مات کو ادا کرے عاجزی و محتاجی و پریشانی کو وظائف کے طور پر روزانہ اس کی بارگاہ میں اظہار کرے اور خودموجود ہونا عزت و کبریائی و بڑھائی والا ہونا اور ہر شے سے مستغنی ہونا ہیرب ذوالجلال والا کرام کا خاصہ ہے وہ بندہ جو اپنی ذات کو بندگی سے مستغنی جانتا ہے یا عزت و کبریائی و بڑھائی اپنے لئے ثابت کرتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے بندہ کو صرف بندگی سے سروکار ہونا چاہئے اور خداوندگی ورب العالمینی کا کام اس کے ذمہ ہے ہر چند کہ بندہ سے جتنا اظہار بندگی اور اس کے لواز مات عاجزی و کیوں ایک فیوں کی عنایات کی فراوانی ہوگی اپنے انگساری کا ظہور ہوگا اسی قدر بندہ پر ما لک حقیق کی عنایات کی فراوانی ہوگی اپنے انگساری کا ظہور ہوگا اسی قدر بندہ پر ما لک حقیق کی عنایات کی فراوانی ہوگی اپنے

مقصود کو ہنچے ہوئے کو بھی مبتدی کی طرح عبادت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔منتہی ہویا مبتدی ہو بندگی کے لواز مات کی ادائیگی ہے بے نیازی اختیار نہیں کرسکتا۔ بعض اہل سُکَرَمتی اس کےخلاف چلتے ہیں اور وہ بندگی کے کمالات کو حاصل کرنے سے محروم ہوتے ہیں کیونکہ اکشگاری مَعْنُورُونَ سکر ومستی والےمعذور ہوتے ہیں بندگی کا کمال ہے ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام اور دیگر انبیاء علیهم الصلوة والسلام بندگی کے احکام کی پابندی اور اس کے لواز مات عاجزی وانکساری و مختاجی کا بہت ہی زیادہ اظہار کرتے ہیں ہاری عقل بہت ہی زیادہ ناقص ہے کہ صرف حکم اور عاجزی ے اظہار کو بندگی خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی اس چیز کا نام نہیں بلکہ بندگی وہ ہوگی جسے حضور علیہ الصلوة والسلام بندگی کہیں گے۔ بندہ کے نفس کواس میں دخل حاصل نہیں ہوتا کیونکہ بہت ہی زیادہ محنت وریاضت جو کہروثن و واضح شریعت ہے اس کے خلاف ہواور حضور علیہ الصلوة والسلام کی سنت کے خلاف بھی ہوتو ہرگز الی ریاضت مقبول نہیں۔ بیالی راہ ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام کی اتباع کے بغیراس راہ پر بندہ چلنہیں سکتا اورنفس راہزن کواس راستے پر تسلط وغلبہ حاصل ہے اور شریعت نبوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہنفس امارہ کے مادے کوختم کرسکتی ہے اور اس کے اندر جوانانیت یائی جاتی ہے اسے جرا و پیخ سے پکڑ کر باہر نکال دیتی ہے اور تیرامقصود ہی اجھائی و نیکی ہے تو حضور علیہ الصلوة والسلام کی سنت وشریعت کی متابعت سے برے کرنفس کے اور کوئی چیز سخت وگرال نہیں اور حضور علیہ الصلوة والسلام کی سنت مبارکہ پر چلنے سے زیادہ اورکوئی ریاضت و مجاہدہ نہیں الہذائفس کی سرکوبی وفناء کے لئے اتباع نبی کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔حضرت بایزید بسطامی رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ۳۰ سال مجاہدہ کیا اور علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنے سے بڑھ کرکسی اور چیز کومشکل نہیں پایا۔حضرت عمر بن تخبی رحمة الله عليه سے لوگول نے يوجھا كه تصوف كيا چيز ہے تو آپ نے جواب دي مالله

تعالیٰ کے احکام امر و نہی پر صبر کرنا لینی ان پر عمل پیرا ہونا تصوف ہے۔ بہترین عبادتوں میں سے سب سے بہتر و پہلی عبادت اللہ کی یاداور اس کی اطاعت کرنا ہے

# الله تبارک وتعالیٰ کی یاد کے تین درجات ہیں

پہلا درجہ بیہ ہے کہ بندہ اس کی یادالفاظ وکلمات کے ذریعہ سے کرے جس طرح کہ شرع شریف میں اس کی یاد کے لئے کلمات موجود ہیں جیسا کہ تبیح کرنا، حمد بیان کرنا، تبلیل بیان کرنا، استغفار کرنا، اس کے علاوہ اس سے مناجات وغیرہ کرنا فدکورہ بالا الفاظ کے بہت فضائل بیان کئے ہیں لیکن اکثر اہل اللہ اور صوفیاء و مشاک نے کلم تبلیل یعنی لا آ الله آلا الله محمد درور کہ محمد درور دیا کہ کلم تبلیل کے ساتھ ذکر کروکہ محمد درور کہ اللہ کی زیادہ تاکیدی اور زور دیا کہ کلم تبلیل کے ساتھ ذکر کروکہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور باطن کی صفائی کے لئے اس کی تا شیر بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوئی ہے کہ یہ کلمہ شریف طالب و درویش کو دنیاوی دھندوں سے نیادہ اثر انداز ہوئی ہے کہ یہ کلمہ شریف طالب و درویش کو دنیاوی دھندوں سے نکال کرمطلوب تک پہنچا دیتا ہے اور بعض مالدار و دولت مندلوگ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے کہتے ہیں ہمارے اندر خاص قتم کی فناء پیدا ہوئی ہے اور سانس میں کتنی مرتبہ ہوئی۔

(شعر)

دم صد بار یاد تو میرم بدین بیطاقتی نام تو گیرم معرب برای ایر برای از ایران

ایک سانس میں تیری یاد کے لئے سو بار مرتا ہوں، اس بے طاقتی کے باوجود تیرانام لیتا ہوں۔

 فَيَقُولُ اسْكُنَ فَيَقُولُ كَيْفَ اَسْكُنُ وَلَمْ تَغْفِرُ لِقَآئِلِي فَيَقُولُ مَا اَجْرَيْتُهُ عَلَى لِسَانِهِ اِلَّا وَقَدُ غَفَرْتُ لَهُ.

جب بندہ کلمہ لا إلله وآلا الله مُحَمَّدٌ دَّسُولُ الله كَهُمَ اسان كو چرتا ہوا الله تعالى اسے كہتا ہے آرام كروہ چرتا ہوا الله تعالى اسے كہتا ہے آرام كروہ كلمہ كہتا ہے ميں كيے آرام وسكون كروں مجھے پڑھنے والے كوتو نے معافن نہيں كيا تو الله تعالى نے جواب ديا كہ ميں اس كلمہ كواس بندہ كى زبان پرجارى ہونے سے پہلے ميں اس حديث كوديلى نے روايت كيا ہے۔
ميں اسے بخش ديتا ہوں۔اس حديث كوديلى نے روايت كيا ہے۔

فرکر کا دوسرا درجہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کی تلاوت کرے اس ذکر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمال درجے کی محبت وساتھ پایا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی از لی صفت حقیق ہے اس نے اپنی کمال عنایت کو جس کی کوئی حد و انتہاء نہیں اس جہان کے لئے جلوہ گر بنایا ہے اور یہ بات ظاہر و واضح ہے کہ صفت کو اپنے موصوف کے ساتھ کمال درجے کا قرب و اتحاد ہوتا ہے تو واضح ہے کہ صفت کے ساتھ قائم و وابستہ رہنا اے مخاطب محقے معلوم ہونا چا ہے کہ اس قسم کی صفت کے ساتھ قائم و وابستہ رہنا کون سے قرب کا ثمرہ و فائدہ عاصل ہوگا (یعنی خصوصی قرب وقربت حاصل ہوگی) کون سے قرب کا ثمرہ و فائدہ عاصل ہوگا (یعنی خصوصی قرب وقربت حاصل ہوگی)

اندر سخن دوست نہاں خواہم گشتن تا برلب او بوسہ زنم چونش بخواند دوست کی گفتگو کے سامنے مجھے خاموش رہنا چاہئے تا کہاس کے لب پر میں بوسہ دوں جس طرح کہ وہ چاہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: آلا مَنِ اشْتَاقَ اِلَى اللّٰهِ فَلْیَسْتَهِمْ کَلَامَر اللّٰهِ۔ خبر دار توجہ فرمائیں جو شخص اللّٰہ تعالٰی کی طَرف مشاق ہو یعنی اس کے ساتھ ملا قات کی تمنار کھتا ہوا سے جا ہے کہ

الله تبارک کے کلام کودل و جان سے توجہ کے ساتھ سے ایک اور حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاق و السلام نے ارشاد فرمایا آفضگ الدِّ کُور تَلاوَةُ الْقُدُ آنِ۔ قرآن پاک کی تلاوت افضل ترین ذکر ہے۔ اس حدیث کے مطابق ذکر سے عام عنی ہوں گے خفلت کو دور کرنا اور کلمہ طیبہ کے ساتھ ذکر کی جو فضیلت آئی ہے وہ خاص ہے اور اسے ہم خاص معنی کے لحاظ سے جانتے ہیں کیونکہ خاص کلمات کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے ہم خاص معنی کے لحاظ سے جانتے ہیں کیونکہ خاص کلمات کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہوا ہو دونوں حدیثوں سے جو تعارض محسوس ہور ہاہے وہ اس طرح بھی ختم ہوگا کہ بوا ہون اس اشخاص کو کلمہ طیبہ کے ساتھ زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور بعض افراد کو قرآن بھی سے ساتھ زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور بعض افراد کو قرآن بیا کئی تلاوت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اکثر لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

ذکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ذکر تیسرے درجے کے ذکر میں جمع ہوجاتے ہیں جیسا کہ پانچوں وقت کی نمازیں کہ ان میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور دوسرے اذکار بھی ہوتے ہیں جیسا کہ تکبیرات اور تسبیحات اور وحدانیت اور رسالت کی شہادتیں اور لآ الله الله وغیرہ اور حضور علیہ الصلاة والسلام پر درودشریف بھیجنا اور دعا جو کہ عبادت کا نچوڑ و خلاصہ ہے خشوع و خضوع اور آ داب ہیں اور بندگی کے لواز مات کا اظہار جو کہ بندہ کی پیدائش سے مقصود ہے وہ کھی اس میں ہے اور اس میں سجدہ بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے اعظم، بڑا ذریعہ و واسطہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے آڈر بُ مَا یَکُونُ اللّٰ عَنیٰ عبادت گرار ہوتا ہے میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں) دوسری حدیث میں ایک کے دیشری کے دیشری حدیث میں آیا ہے کہ

اِذَا السَّاجِدُ يَسُجُدُ عَلَى قَدَمِى اللَّهِ فَلَيَدُ غَبُ وَالْيَسُئَلُ (بنده جب الحَده كرتا ہے تو اسے چاہئے كه سجده كرتا ہے تو اسے چاہئے كه الله تعالى كى طرف رغبت ركھ اور جو چاہے سوال كرے۔) ايك اور حديث ميں آيا

﴾ كَمْ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ ظُهَرَ سُجُوْدُ مَا تَحْتَ جَبْهَتِهِ اِلَى سَبْعِ ٱرْضِيْنَ (بندہ جب بحدہ کرتا ہے تو اس کی پیثانی کے نیچے ساتوں زمینوں تک جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے) نیز جب بندہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو کعبہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو کہاصلی و بنیادی کیفیت وغیرہ کی ظاہر ہونے کی جگہ ہے اور نماز میں لہو ولعب لیمی فضول و بے ہودگی وغیرہ حرام و دور ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا : إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَدِ. (بِ شَكَ نماز فَضُول كامول اور بِ حیائی سے روکتی ہے ) نیز نماز کے اندر آ دئی نہ کھا سکتا ہے نہ پیوی کے پاس جاسکتا ہے نیزمسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کے لئے ایک جگہ جمع ہونے کا ذریعہ بھی ے کہاس کے اندر بہت برکات ہیں کیونکہ یَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ (اللّٰهُ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے یعنی فضل وکرم کی مہر بانی جماعت پر زیادہ ہوتی ہے ) نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کا سبب ہے نجاست سے اور بے وضو ہونے سے بیخے کا ذریعہ ہے اور قرآن پاک کی نماز کے اندر تلاوت زینت وخوبصورتی ہے اوراذ کاراس زینت کاثمرہ ونتیجہ ہیں اورنماز دعا کے جلدی قبول ہونے کی جگہ ہے اورخشوع وخضوع اور آ داب کا مجموعہ ہے اور بندہ کو ہدایت ملنے کے زیادہ قریب ہے قیام اور قعود کے اندر بہت زیادہ برکات ہیں۔ رکوع اور بچود کے قرب کا معرکہ مشاہدہ،شہود سے زیادہ بہتر ہےمختصر یہ کہ ایک عمل کے کرنے سے کئی برکت وخیر والے اعمال جمع ہوجاتے ہیں ایک عمل کرنے سے بے شارو بے انتہاء نیکیاں حاصل ہوجاتی ہیں گویا کہ ایک نیکی کی امید ہونے سے ایک نیکی کے ساتھ نیکیوں کی معجون تیار کرلی ہے نماز کے اندراس قدر جامعیت ہونے کی بناء پر نماز افضل الاعمال میں سے ہے اس ناچیز کی کیا مجال وطاقت ہے کہ نماز کے برکات کو بیان کرے۔ میں صرف اتناجانتا ہوں کہ نماز کے اداکرنے میں جو قرب الہی نصیب ہوتا ہے اس کے باہر ہرگزممکن نہیں یہ بات درست نہیں ہے کہ بندہ کسی دوسری طرف توجہ کرے نماز

ایک ایبا نثان ہے کہ کامل نمازی اس کے ادا کرنے کے دوران بے نشان ہوتا ہے گویا کہ دنیاوی لحاظ سے عارضی طور پر جو عارضی چیزوں کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے اس کے نشے سے بندہ باہر آ جا تا ہے اور اخروی نشہ جو اصل چیز کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے بندہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کیفیت ومعاملہ سے بندہ ونمازی اپنا حصه حاصل كرتا ہے اسى لئے حضور عليه الصلوة والسلام نے نماز كومومن كى معراج كہا ہے اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام معراج شریف کی رات دنیاوی تعلقات و علائق سے کٹ گئے تھے اور آخرت کے ساتھ مل گئے تھے اور ایبا قرب حال ہوا جو کہ آخرت کے قرب کے مناسب ومطابق تھا قرب کا پینشان نماز کے اندر اخروی نشے کا نشان ظاہر کرتا ہے جیرت کی وادی کے اندرگشت کرنے والے اور مجور ورو کے ہوئے جو ہیں انہیں قرب تسکین ومسرت خوثی و آرام بخشا ہے حتیٰ کہ وہ حقیقت کو یاتے ہیں اور اپنے مطلوب کو تلاش کرتے ہیں اسی لئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اَرحُنی یَا بلالُ (اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ لعنی اذان پڑھیں تا کہ میں نماز میں مصروف ہو جاؤں) نیز آپ نے سیجی فرمایا قُرَّةٌ عَیْنی فی الصَّلوةِ (میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے ) ہر وہ شخص جوان تین قتم کے ذکروں میں ہے کوئی ذکر کرتا ہے تو اسے وہ ذکر اختیار کرنا جواسے زیادہ پسند ومحبوب ہواسی میں اس کے لئے زیادہ ترین فائدہ ہوگا سوائے اس ذکر کے جوسا لک لینی اس میدان میں چلنے والے کے قرب کے مدارج کوختم کرنے کے دریے ہوالیا ذکراچھانہیں ہوتا ایسے مخص کوکلمہ طیبہ کا زیادہ ذکر کرنا جاہئے کیونکہ بیذ کراس کے حال کوسنوار نے کے لئے زیادہ مناسب ہے اور بندہ کے لئے ابتدائی حالات کے دوران تلاوت قر آن یاک اور تمام اوقات کی فرض نماز وں اور سنت مؤکدہ کے علاوہ وہ ذکر جو اسے اس کے شخ نے بتایا ہے ان کے علاوہ دوسرا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہال عبادات فرضیہ وغیرہ کے معتدل ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرا کوئی ذکر کرنا جائز وصحیح

ہے کیکن بندہ کو زیادہ تر کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا جا ہے اس کا کوئی مقرر وقت نہیں بلکہ ہر وقت اس ذکرکوکرنا جائز و درست ہے ہر وقت اس کی کیفیت ولذت جدا ہوتی ہے پس مناسب بات یہی ہے کہ اینے اوقات کو ذکر کے اندر مشغول رکھے جاہے ذکر قلبی ہوجا ہے ذکرلسانی ہو ذکرقلبی پراتنا زور دے تا کہ ہر وقت قلبی ذکر دھان میں رہے تا کہ اس کے اندرایک ملکہ پیدا ہو جائے اور ذکر لسانی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دے ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع کرے اور تنہائی میں کلمہ طیبہ کو دل کی حضوری کے ساتھ مشغول کراور حضرت مجدد الف ؓ ٹانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ محققین کے قطب اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے باطنی فیض و کرم کے مالک ہیں انہوں نے اپنے بعض ساتھیوں کو چوہیں گھنٹوں کے اندر اندریانچ ہزار مرتبہ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا ہے کتاب تحریر کرنے والا کہتا ہے کہ خانقاہ مظہریہ شمسیہ میں اس طریقے پر کام رواں دوال ہے اور میں نے حضرت کی زبان مبارک سے ایسے ہی سنا ہے حَدَسَهَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ مَرَّةً بَعْدَ الْأُولَىٰ وَكَرَّةً بَعْدَ الْأُخْرَىٰ (الله اس خانقاه كو ہر لمحه شاد وآباد

# کامل ومکمل شیخ و پیرگی علامت اور الله والوں کی پیچان ومعرفت

حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف آلم مقالکہ اللہ کی نبست و میں رقم طراز ہیں کہ طالب کو چاہئے کہ ہمیشہ علم لدنی کی تلاش اور اہل اللہ کی نبست و محبت کی تلاش میں رہنا چاہئے کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اہل ول کے بارے میں تجسس کرے اور پیر کامل کی طلب و تلاش میں مگن رہے خوب دل و جان سے تلاش کرے جب یہ نادر موتی مل جائے تو ان کی مجلس و ہم نشینی کو اپنی نسبت کے لئے کرے جب یہ نادر موتی مل جائے تو ان کی مجلس و ہم نشینی کو اپنی نسبت کے لئے

چا بی سمجھے ایسے لوگوں کی مجلس عام لوگوں کو اپنا گرویدہ بنالیتی اور ایسے بندوں کی ہم تشینی کرنی چاہئے تا کہ بندہ کواپنی مطلوبہ چیز حاصل ہو جائے لیعنی دائمی حضوری اور یا د داشت اور آگاہی بندہ کو ملکہ کی طرح ہو جائے لیکن علم لدنی ایک پوشیدہ وخفی امرو معاملہ ہے حق اور باطل کے درمیان اشتباہ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے وہ جگہ جہاں نفع کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے وہاں ضرر ونقصان کا بھی بہت زیادہ اندیشہ وفکر ہوتا ہے ہر وہ جگہ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں سانپ اور چور کا بھی اخمال ہوتا ہے اس بنا پر بیعت کرنا اور شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب ہے اس بارے میں عجلت وجلدی سے کام نہیں لینا چاہئے ہوسکتا ہے جلدی میں ہاتھ کہیں شیطان کی گرفت میں نہ آ جائے اور بندہ ایمان سے بھی فارغ نہ ہوجائے اور پیفیحت صرف اس ز مانہ کے لوگوں کونہیں بلکہ اکابر وسلف صالحین نے ہرز مانے کے لئے اس طرح فر مایا ہے۔ اے بیا ابلیس آدم روئے ہست پی بهر دستے نثاید داد دست

پس بہر دیتے تشاید داد دست ترجمہ: بہت سے اہلیس آ دم وانسان کیشکل وصورت میں ہیں پس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا جا ہئے۔

حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

. گهدارد آن مرد در کیسه در

که درند همه خلق را کیسه بر

جس شخف کی جیب میں موتی ہوتا ہے وہ تمام مخلوق کو چور سمجھتا ہے۔

کامل اور مکمل شخ و پیر کو پہچاننا اس پر منحصر نہیں ہے کہ اس سے کرامات اور خلاف عقل باتیں صادر ہوں اور یا کسی خطرے کے اوپر آگاہ ہویا اس پر وجد طاری ہوتا ہویا حال اور شوق اس کے پاس ہو کیونکہ سے باتیں جو گیوں اور فلاسفہ اور مجتوں سے بھی صادر ہوتی ہیں اس قتم کی باتیں سعادت و نیکی بختی کی علامت و

دلیل نہیں ہیں۔

صیح اور مکمل و کامل شیخ کو پہچاننے کی علامت و دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اے مخاطب تخفیے نیک بخت کرے کہ پہلی بات یہ ہے کہ شنخ کامل شریعت کا ظاہری طور رِ مكمل يابند مونا جا ہے قرآن وسنت رِعمل كرنے والا موتاكم مقى و ربيز گارى كا اطلاق اس پر ہوسکے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت و بزرگی کوتقویٰ و پر ہیز گاری پر منحصر کردیا ہے جبیبا کہ فرمایا اِنْ اَوْلِیَاءً ہُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ (اللّٰہ تعالٰی کے ولی و دوست متقی و برہیز گارلوگ ہیں) اگر کوئی سوال کرے کہ بعض اولیاء کرام نے ملامت کے طریقے کو اختیار و پسند کیا ہے اور ان کے ظاہر سے تقویٰ کے آثار بالکل نظرنہیں آتے اور ان سے بعض لوگوں کوفیض پہنچا ہے تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ یہ کم اور نادر بات ہے اعتبار و حکم اکثریت پر ہوتا ہے عقل اور شرح حاکم ہیں ان کی بات قابل تسليم ہوگی ضرر و پریشانی کوختم کرنا جمارامقصود اور زیادہ اہم ہے منفعت کے حصول کا اعتبار نہیں ہوگا (اگر کوئی شخص ہے تو وہ حقوق العباد میں بالکل صحیح ہوگا شرع ودین کے اندروہ بالکل مداخلت نہیں کرے باقی حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے ہمیں اس سے کوئی سروکارنہیں مجدد الف ثانی رحمۃ الله علیہ نے فر مایا ایسے شخص کی تقلید نہیں کی جائے واللہ اعلم بالصواب) اے مخاطب تخفیے معلوم ہونا چاہئے کہ جس جگہ ضرر و تکلیف کا اختال ہو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنی عاسهٔ اور وه شخص جو ظاهری طور پرمتق و پرهیز گار هواس کی مجلس و منشینی اختیار کرنا اوراس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یعنی بیت ہونا بالکل جائز و درست ہے کیونکہ یہاں نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے اگر چہ اس سے فائدہ پنچے یا نہ پنچے اگر اس کی مجلس تیرے اندر اثر کر جائے لیعنی صراط متنقیم پر کمل طور پر چلنا شروع ہو جائے تو بیہ ظاہری اور باطنی علماء کے نزدیک بالکل درست ومعتبر ہے ایسے محص کی مجلس وصحبت کبریت احمر جاننا حاہیۓ اور بہت بڑی غنیمت شار کرنا حاہئے اگراس کی مجلس تیرے

اندراٹر نہیں کرتی یا وہ اکابرین کے نزدیک معتبر نہیں تو ایسے تخص کے ساتھ حسن طن رکھتے ہوئے اس کی ہم نثینی سے احتر از کرنا چاہئے دوسری جگہ جہاں مجھے فائدہ و ہدایت ملتی ہے وہاں چلا جائے کیونکہ مقصود تو حق کی تلاش کرنا ہے نہ کہ بندہ کو تلاش کرنا ہے۔

> شعر باهر که نشستی و نه شد جمع دلت وزتو نه رمید صحبت آب و گلت زینهار زصحبتش گریزال می باش ورنه نکند روح عزیزال بحلت

جس کے ساتھ تونے ہمنشینی کی ہے اور تیرا دل جمع نہیں ہوا تو تھیے آب وگل کی صحبت سے نہیں بھا گنا حاہئے۔ یقینی طور پر مجھے اس کی صحبت ومجلس سے کنارہ اختیار کرنا چاہئے ورنہ وہ تیری پیاری روکوکسی بھی حیلے کے ساتھ پچھنہیں کرے گا۔ اگر کوئی کہے کہ اکابرین جس صحبت ومنشینی کومعتبر جانتے ہیں تو اس کی کھل کر وضاحت فرما کیں تو اسے کہا جائے گا کہوہ اثریہ ہے کہاس کی مجلس ومحفل میں بیڑے کر تیرے اندرالیی حالت پیدا ہو جائے کہ تیرا دل دنیا سے کٹ جائے اور اللہ تبارک و " تعالی اور حضور علیہ الصلوة والسلام اور اولیاء الله کی محبت اور صالح اعمال کرنے کی تو فیق تجھے مل جائے اور برائیوں و گناہوں سے بیخنے کی تو فیق مہیا ہو جائے اور اس بزرگ كى مجلس ميں جائے توإذَا رَءُ وْا ذُكِرَ اللّٰهُ (جب أنبيں ويكھے تو تحجے الله اور اس کا ذکر یاد آجائے ) یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے اور ہمیشہ کی حضوری ملے اوراللد تعالیٰ کی باد سے تیرے دل کو جمعیت حاصل ہو جو بھی تو اچھا و نیکی کا کام کر ہے تخجے اس کی نسبت و حالت سے تقویت و فائدہ پہنچے اور جو بھی تجھ سے گناہ وغیرہ صادر ہواس سے تجھے تنگی اور بے آ رامی محسوس ہواور تیری نسبت و حالت میں بھی فرق واقع ہواورتو ان قباحتوں کو چھوڑ دے۔حضور علیہ الصلوّة والسلام نے ارشاد فرمایا: إذَا اَسَرْ تُكَ حَسَنَتُكَ وَاَسَاءَ تُكَ سَيِّمَتُكَ فَانْتَ مُوْمِنْ (جب تَجْمَع تیری نیکی خوش کرے اور تیرا گناہ تجھے رنجیدہ و پریشان کرے تو تو مومن ہے)

یہ حدیث اس اطمینان وتنگی کی جانب سے کنامہ ہے اس قتم کا مردجس کی ہم نشینی کی بیہ تا ثیر ہو وہ بندہ کامل و مکمل ہے بیصفت جس کی مجلس میں بھی حاصل ہو اسے کمال شار کرنا جاہئے کیونکہ بیشریعت کا پابند ہے ہمیشہ آگاہ رہنے کے لئے مفید ہے طاعات باری کے قریب کرتا ہے گناہوں سے دور کرنے والا ہوتا ہے۔ اخلاقی خرابیاں جو ہیں جبیبا کہ تکبراورغرور،حسد، کینہ،مرتبہ کی محبت ، مال کی محبت وغیرہ ان . کوزائل کرنے والا ہوتا ہے اخلاق جمیلہ اوصاف حمیدہ کے لئے انتہائی مفید ہے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت اللہ تعالیٰ کے لئے بغض، اخلاص،صبر وشکر، رضا اور زہد وتقویٰ کی کو د نیاوی خرابیوں سے دور کرنے والا ہوتا ہے پس اس قتم کا اگر مرد کامل وکمل مہیا ہو جائے تو اس کی صحبت و مجلس و ہم نشینی کوغنیمت شار کرنا چاہئے اور اپنے آپ کو كَالْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَى الْغَسَّالِ عُسَل دين والول كے ہاتھ ميں ميت كى طرح سمجھے۔ اینے آپ کو اس بزرگ کے دستِ تصرف کے پنیچ رکھ دے جو کچھ بھی احوال، واردات ہوں انہیں شریعت مطہرہ کے تر از وں کے ساتھ اس کا مواز نہ کر اگرشر بعت اسے قبول کرے تو تو بھی اس کیفیت کوقبول کراگرشر بعت اسے رد کرے تو تو بھی اسے رد کردے اور وجد ، ذوق ،شوق وغیرہ جوبھی تجھ پر بغیراختیار کے طاری ہوں تو تو ان سے معذور ہے بالاختیار اور قصداً کسی حرکت کو ان حرکتوں سے شریعت اور عقل نے قبول نہیں کیا اور نہ ہی کرتے ہیں کیوں کہ اکابرین میں سے کسی نے اختیاری طور پریمکن نہیں کیا اور اہل باطل کی باطل کیفیتوں وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں کس کی نیت اچھی و نیک ہے اور کس کی مصلحت درست وضیح ہے اس بناء پر دیوانوں واہل حرکت کی حرکت کواپنے اوپر طاری کرنا جائز نہیں جانتے اور وہ جو کہا پنے اوپر

دیوانوں جیسی حرکت طاری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے کہاہے کہ صوفیوں کی رسم یہ ہے کہ کسی کورنجیدہ خاطر نہیں کرتے اس کا بھی یہی مقصد ہے (جو کہ میں نے تفصیلی طور پر بیان کر دیا ہے ) حضرت مجد دالف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں پکا وسچا ہدایت والا مریداور چاک و چو بند ومستعد طالب سلوک کے راستے پر گامزن اپنے شنخ و پیر کی کرامات وخلاف عقل و عادت با توں کا بہت احساس کرتے ہیں اور غیبی معاملات میں ہر وفت ان سے مدد چاہتے ہیں اور انہیں مددملتی ہے اور دوسرے لوگوں سے جوخوارق و کرامات ظاہر ہوتی ہیں ان کو وہ مرید خاطر میں نہیں لاتا کیونکہ وہ ہروفت اپنے پیرے کرامات دیکھ رہا ہوتا ہے کیکن وہ مرید جنہیں کرامت کے بعد کرامت اور خوارق کے بعد خوارق سے واسطہ پڑتا ہے عجائبات قدرت دیکھتا ہے تو ایسا مرید کس طرح اپنے پیر کی خوارق عادت باتوں کا احساس نہ کرے کیونکہ پیراپنے مرید کے مردہ دل کو زندہ کرتا ہے اور اسے مکاشفہ ومشاہدہ تک پہچاتا ہے اور عوام کے نز دیک مردہ جسم کو زندہ کرنا بہت بڑی بات ہے اور خواص کے نزدیک قلب و روح کو زندہ کرنا بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے حضرت خواجه محمد پارسارحمة الله عليه اپنے رسالہ قُدُسِيَّه ميں رقمطراز ہيں كەعوام اكثر طور يرجسم کوزندہ کرنے پرزیادہ خوشی محسوں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوبین اس ہے اتنا ہی زیادہ گریز کرتے ہیں روح کے زندہ کرنے میں مشغول ہوتے ہیں اور مردہ دل کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے طلبگار ہوتے ہیں اور حق و پنج وسیح بات یہ ہے کہ قلب و روح کے مقابلہ میں جسم کوزندہ کرنا اسی طرح جس طرح کسی عمدہ ونفیس چیز کوراستہ میں پھینک دیا جائے جسم کوزندہ کرنا وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے کیونکہ بیہ زندگی چنددن کی مہمان ہےاور قلب وروح کی زندگی ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ و واسطہ ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ والوں کا وجود وجسم کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے اور ان کامخلوق کواللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمتوں میں ہے ایک

رحمت عظمیہ ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تا کے نشانی ہے زمین پر بسنے والے باسیوں کے لئے حفظ و امان ہے اور اہل زمانہ کے لئے غنیمت ہے۔ ببھیڈ یُڈطکُروْنَ وَبھِمْ یُکْرُذَقُونَ (زمین والوں کو اولیاء اللہ کے وسیلہ سے بارش دی جاتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے)

انہی کی شان میں ہے کہ ان کی کلام و گفتگو دوا ہے اور نظر و توجہ شفا ہے ھُمہُ جُلکسَاءُ اللّٰهِ وَھُمہُ قَوْمٌ لَّلَا یَسْقَی جَلِیْسُہُم وَلَا یَوِیْ بُنْ اُنِیْسُہُم (وہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کے ہم شین ہیں وہ الیہ تقوم و جماعت ہے ان کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوگا ان کے ساتھ انس ومجت کرنے والا بے مراذ نہیں ہوتا) اس جماعت کوحق ثابت کرنے اور باطل سے جدا کرنے والا بمراذ ہیں ہوتا) اس جماعت کوحق ثابت استقامت رکھنے والا ہوتو اللّٰہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کے اندراس کی محفل و محلس اختیار و پیند کرنے کے لئے مجت وانس بھر دیتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کی محبت کے سوا ہم چیز اس کے دل سے کا فور ہو جاتی ہے اور یہ بندہ حقیقت ہوتا ہے اور درجات کے ہم اعتبار سے ایخ در ہے میں اولیاء اللّٰہ میں سے ایک ولی ہوتا ہے اور یہ ارباب نظر کی مناسبت میں سے ہوتا ہے اور جو حقی بغیر نسبت و مناسبت کے ہو وہ مطلقاً رحمتوں و مناسبت میں سے ہوتا ہے اور جو حقی بغیر نسبت و مناسبت میں سے ہوتا ہے اور جو شخص بغیر نسبت و مناسبت میں سے ہوتا ہے اور جو شخص بغیر نسبت و مناسبت میں سے ہوتا ہے اور جو شخص بغیر نسبت و مناسبت میں سے ہوتا ہے اور جو شخص بغیر نسبت و مناسبت میں سے ہوتا ہے اور جو شخص بغیر نسبت و مناسبت میں سے ہوتا ہے اور جو شخص بغیر نسبت و مناسبت میں سے ہوتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کونسبت و الی شخصیت بنائے )

ر ہر کہ او روئی بہبود نہ داشت دیدن روئے نبی سود نہ داشت ہروہ جوفلاح و بہبود کی طرف توجہ نہیں کرتا نبی کا چہرہ دیکھنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

حضرت مجد دالف ثانی رضی الله تعالی عنه ایک مکتوب میں ارشا دفر ماتے ہیں ہر وہ مریض جوصحت کا ملہ کا طلبگار ہو یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مکمل نسبت

رکھتا ہوتو اسے چاہئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا پکا بیروکار ہواور آپ کی سنت مبارکہ کو تمام ریاضتوں اور مجاہدوں سے افضل واعلیٰ ریاضت و مجاہدہ شار کر بے اور اس پر جوانوار و برکات مرتب ہوں گے انہیں تمام برکات و فیوضات سے بلند و بالا افضل واعلیٰ شار کر ہے۔ تمام قسم کے وجداور تمام قسم کے شوق اور متعارف قسم کے ذوق ہا کو باطنی طور پر جمعیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حضوری کا سبب نہ جانے اس قسم کے اثر ات جس شخص کی مجلس میں ظاہر ہوں اسے اللہ تعالیٰ کے حبیب کا نائب جان کے اثر ات جس شخص کی مجلس میں ظاہر ہوں اسے اللہ تعالیٰ کے حبیب کا نائب جان کر اس کی خدمت کریں شدت و تحق کے ساتھ منقیٰ مویز یعنی بغیر ہے کے منتیٰ سمجھ کر اس فی خدمت کریں شدت و تحق کے ساتھ منقیٰ مویز یعنی بغیر ہے کے منتیٰ سمجھ کر اس قسم کے افراد اور ان کے راستہ پر فریفتہ نہ ہوں اگر چہدایی باتیں لذیز ہوتی ہیں۔

مرید بنانے اور اسے تو بہ کروانے کی کیفیت وطریقہ

جس وقت کوئی بندہ حضرت مظہر جانجانان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فیض یا بی کے لئے آتا حق کی طلب کا اظہار کرتا تو آپ کا معمول کچھاس طرح تھا کہ آپ اس شخص سے اس کے سیح اعتقاد کو ظاہر کرنے کے لئے اور طلب صادق کے لئے اس کے آگے عذر پیش کرتے اور عجز واعساری کا اظہار کرتے کہ دہلی کے اندر مشہور و معروف مشائخ واولیاء موجود ہیں آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں جس جگہ آپ کو صحیح بات نظر آئے آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کرلیس بیالی خانقاہ ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں تصوف پر چلنے والوں کی عادات واطوار و رسوم وغیرہ سے بیہ جگہ بیل خانقاہ کا طریقہ کا رصرف اور صرف حضور علیہ الصلوق والسلام بالکل خالی ہے کیونکہ اس خانقاہ کا طریقہ کا رصرف اور صرف حضور علیہ الصلوق والسلام کی روشن وقار ہر سنت کی اتباع کرنا ہے۔ بری و نامناسب باتوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے اس قتم کے لوگ مخلوق کے اندر مقبول و منظور نہیں ہوتے کیونکہ و مرسے سلسلوں کی بانسیت بیسلسلہ بہت سادہ و شریف ہے کافی عرصہ گزرنے کے دوسرے سلسلوں کی بانسیت بیسلسلہ بہت سادہ و شریف ہے کافی عرصہ گزرنے کے بعد بیطریقہ ظاہر ہوا ہے آگر بیا یک قطرہ ہے تو اس کی نمائش اس بھرے ہوئے چشمے بعد بیطر یقد ظاہر ہوا ہے آگر بیا یک قطرہ ہے تو اس کی نمائش اس بھرے ہوئے چشمے بعد بیطر یقد ظاہر ہوا ہے آگر بیا یک قطرہ ہے تو اس کی نمائش اس بھرے ہوئے چشمے بعد بیطر یقد ظاہر ہوا ہے آگر بیا یک قطرہ ہے تو اس کی نمائش اس بھرے ہوئے چشمے

ہے ہورہی ہے اگریہ ذرہ ہے تو اس کی چمک و دمک اسی آفتاب سے ہے۔ اہل زمانہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ عالیہ سے دور ہونے کے سبب اور اتباع سنت نبوی کے بازار سے خریداری کا رواج صحابہ کرام کے اعمال کی اقتداء اور تا بعین کے نقش قدم پر چلنا اور سلف صالحین کی پیروی کرنا بہت ہی کم ہوگئ ہے۔ اس بناء پراس سلسلہ و خانقاہ کےلوگ بزرگوں کی صحبت ومجلس سے فیض حاصل کرنے ہے محروم ہو گئے ہیں اتنی تکرار و بحث وگفت شیند کے بعد جس شخص کے اندر طلب صادق بعنی سچی تلاش اور صحیح ریکا وسیا و تھوس اعتقاد پاتے تو اسے اِستخارہ کرنے کا حکم دیتے اور سات دن کے لئے اسے چھٹی دے دیتے ہرگاہ کہ جب اس کا ارادہ ٹھوں ہو جاتا پھراہے فرماتے یعنی تلقین کرتے کہ کسی درویش کا کسی شخص کو قبول کرنا ہیہ اِستخارہ سے کمنہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس بات پراعتاد نہ کرتے بلکہ اِستخارہ كرنے كاحكم ديتے تا كەمسنون طريقه كےخلاف عمل نه ہوجائے۔ نيز آپ ميجى فر ماتے کہ اتنا زیادہ انکارنہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس دور کے طالبوں کی ہمت بہت ہی کم ہے ہوسکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ان کی طلب و تلاش میں کمزوری وستی ظاہر ہو جائے اور اپنے مقصود بالذات سے کنارہ کش ہو جائے اس کے بعد فرماتے کہ دورکعت نمازنفل برائے تو بہاورانا بت پڑھوتا کہ طریقت کے اندرتمہارا قدم رکھنا بابرکت اور سودمند ثابت ہواس کے بعداسے مرید بناتے اور تو بہ کرواتے ب

اس کا طریقہ بیہ ہے کہ پہلے اسے اپنے گھٹوں کے برابر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے بھاتے پھراس سے پوچھتے کہ مشائخ کے طریقوں میں سے کون سا طریقہ تجھے پند ہے جو طریقہ اسے پیند ہوتا اس طریقے کے بزرگوں کے لئے پہلے فاتح خوانی کرواتے پھراس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑتے اور اسے تو بہ بتاتے اسے کہتے کہ اَسْتَغْفِدُ اللّٰهَ دَبِّتِی مِنْ کُلِّ ذَنْبِہوا ورساتھ یہ بھی کہتے ان کلمات کا تین مرتبہ انہیں کہوا ور ان گلمات کے معنی بھی اسے بتاتے اس سے مرتبہ تکرار کرویعنی تین مرتبہ انہیں کہوا ور ان گلمات کے معنی بھی اسے بتاتے اس سے

کہتے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللّهَ اِلّلَا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَدَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكَ كَهُ وَاَسْهُدُ اَنْ مُحَدَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكَ كَهُواور فرماتے كه آس كا بھى تكرار كرواور يه فرماتے كه تم كهوكہ حضور عليه السلام كى فلال طريقه كے اولياء الله كے وسيله و واسطه سے بيعت كى اور اسلام كے پانچوں اركان كا پابندر ہوں گا اور اپنى استطاعت و توفيق كے مطابق الله تعالىٰ كے ساتھ شريك تشہراتے اور چورى، زنا ، قتل ناحق ، افتر اء، بہتان ، اولاد كے قتل اور يكى كے كاموں ميں كوتا ہى ستى كرنے سے دور و بازر ہوں گا۔

خلاصہ میر کہ جس چیز کا شریعت نے تھم دیا ہے اسے کرنے کا وعدہ لیتے اور جہال سے شریعت نے منع کیا ہے اسے چھوڑنے کا پختہ عہد حاصل کرتے ہیں۔ اجمالی توبہ پراکتفاء کرتے ہیں اور تفصیل کوایام کے گزرنے کے حوالے کرتے ہیں جس طرح کہ اس طریقہ کا عام معمول ہے۔جس کے بعد قلب صنوبری کی طرف توجہ دلواتے ہیں یعنی اس ڈھانچے کے اندر جو دل ہے اس کی طرف توجہ کومبذول كرواتے ہیں اور كہتے ہیں كہ چثم وآكھ كو بند كروز بان كو تالو كے ساتھ لگاؤ اور اپنے قلب ودل کوتمام قتم کے خطرات سے پاک کرواور دل کومبدا وفیض یعنی اس ذات کی طرف جو ذات تمام کمال وصفات کی جامع ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اسے لطیفہ قلب کے فیض کے دار دہونے کا انتظار کر دادر پیہ خیال کرو کہ پیفیض اینے شخ کامل واکمل کےلطیفہ قلب سے ہوتا ہوا میرے قلب کے اندر پہنچ رہا ہے ذکر اسم ذات میرے قلب پر جاری ہور ہاہے یعنی میرا دل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول و ممروف ہور ہاہے اس کے بعداس بندہ پر توجہ ڈالتے ہیں اس کی کیفیت یوں ہوتی ہے کہ اپنے لطیفہ قلب کو اس کے لطیفہ قلب کے برابر کرتے ہیں اور پیرتصور قائم کرتے ہیں کہ میرے لطیفہ قلب کے اندر جوفیض موجود ہے وہ اس شخص کے لطیفہ قلب کے اندرمنتقل ہور ہا ہے اور اس کے اندر سرایت کر رہا ہے تقریباً دوسوسانس لینے کی مقدار کے برابر اسے تو جہ دیتے ہیں اس کے بعد وقت اور وقت کی وسعت

کے مطابق جتنا بھی موقع مل جائے تو جہ کرتے ہیں اور ساتھ بیٹھتے ہیں دعائے فاتحہ و خیر و برکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتدریج استعداد کے مطابق طریقت کے آ داب اور بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنا اور نا جنسوں کے ساتھ ہم مجلس ہونا وغیرہ کی تعلیم دیتے ہیں۔اس کے بعد دل کے اندر جو کیفیت وروحانیت پیدا ہوئی ہے اس کی حفاظت کے لئے بطور مبالغہ گفتگو فرماتے ہیں تا کہ اس کی حفاظت میں خلل و خرابی وستی کا دخول نہ ہو۔ یعنی کھانے کے دوران، پینے کے وقت، بولنے کے وقت سونے کے وقت بیٹھنے کے وقت اٹھنے کے وقت آنے اور جانے کے وقت شعور کو نگاہ میں رکھے تا کہ اس کے دل کے اندر ذکر کا ملکہ حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ انس پیدا ہو جائے اس کے بعد تدریجی طور پر توبہ کے مراتب اور عقیدہ کی تصحیح پر رہنمائی و دلالت کرتے ہیں اور اعمال صالحہ اور اذ کار و اور اد کتاب وسنت کے مطابق بتاتے ہیں اور کبائر جو کہ مہلک ہیں ان سے متنبہ اور خبردار کرتے ہیں۔ بعض بزرگول نے فرمایا ہروہ چیز جس پر وعید آئی ہے وہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے اس کے علاوہ سب گناہ صغیرہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہرانا پیسب سے بڑا شرک ہاں لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيْمْ (بِ شَك شرک بہت بڑا گناہ ہے) اس لئے کہ اس کے بارے میں وعید واقع ہوئی ہے۔اللہ تبارك و تعالى اور حضور عليه الصلوة والسلام اور صحابه كرام اور ملائكه اور امانت دين اسلام اور فرائض کا انکار بھی کہائر میں سے ہے ماں باپ کو تکلیف دینا، دشمن کے ساتھ جنگ کرنے ہے بھا گنا بشرطیکہ کا فرہوں پیجھی گناہ کبیرہ ہے۔

شرک کی دونشمیں ہیں: شرک جلی اورشرک خفی شرک جلی کی پھر دونشمیں ہیں پہلی شم ذات اورصفات میں شرک اور دوسری قسم عبادت میں شرک اور دوسرے امور میں استعانت و مدد کرنا اوراللہ تعالیٰ کو درمیان سے ختم کردینا اور شرک خفی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز کو مقصود بنائے اور طریقت کے اندر شرک خفی بھی کفر

ہے جس طرح کہ نثرک جلی کفر ہے پس طریقت پر چلنے والے کے لئے لازمی امر ہے کہان دونوں نثرکوں سے کمی و سچی تو بہ کرے۔

شیخ ابوطالب کی فرماتے ہیں میں نے اس تسم کی (۱۷) احادیث مبارکہ جمع کی ہیں ان میں چار کا تعلق دل سے ہے جیسا کہ (۲) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک (۲) گناہ کے ارادے پر قائم رہنا (٣) الله تعالی کی رحت سے ناامید ہونا (٣) الله تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ امن وسکون کا قائم ہونا اور چار کا تعلق زبان سے ہے جیسا کہ (۱) جھوٹی گواہی دینا (۲) جس سے حد قذف لازم آئے ایسا الزام لگانا (۳) گزرے ہوئے زمانے کے لئے جھوٹی قتم کھانا (۴) اور جادو کرنا اور تین کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے جبیبا کہ (۱) شراب بینا (۲) میٹیم کا مال کھانا (۳) سود کھانا اور دو کا تعلق فرج لینی آ گے والی شرم کے ساتھ ہے جبیبا کہ (۱) زنا کرنا (۲) لواطت کرنا اور دو کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے جبیبا کہ (۱) قبل ناحق کرنا (۲) چوری کرنا اور ایک کا تعلق یاؤں کے ساتھ ہے جبیہا کہ لڑائی کے دوران بھاگ جانا۔ ایک کا تعلق تمام جسم کے ساتھ ہے جبیبا کہ والدین کی نافر مانی کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کوان گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ بیسب گناہ کبیرہ ہیں اور بعض بزرگان کرام نے فرمایا كه كناه كبيره ٥٠٠ كى تعداد مين بين حضرت خواجه باقى بالله رحمة الله عليه في واقعات میں تحریر فرمایا ہے کہ تو بہ کے گئی درجات ہیں پہلا درجہ کفر سے تو بہ کرنا ہوتا ہے۔اس کے بعد تقلیدی ایمان سے توبہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ان صفات سے تو بہ کرنا ہوتی ہے جو گنا ہوں کانخم و بہج ہیں جیسا کہ طعام کی حرص اور باتیں کرنے کی لا لچے ، مال ومنال ومرتبہ ہے الفت اور حسد ، تکبر ، ریا اس قتم کے اور جومہلیات وغیرہ ہیں اس کے بعد وسوسے،نفس کی باتیں اور نہ کرنے کی فکر وغیرہ سے تو بہ کرواتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک وتعالیٰ کے ذکر کے اندر غفلت سے اگر چہ ایک لحد کے لئے کیوں نہ ہو جب ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری اور آگاہی کا نام ہاس

بنا پر ذکر کی بھی کوئی انتہائہیں اور تو بہ کی بھی کوئی انتہائہیں کیوں کہ ہر ناقص چیز سے تو بہ کرنی واجب و لازم ہوتی ہے۔ پہلا قدم ہے کہ جو ہو چکا ہے اس پر پشیمان ہو اور آئندہ کے لئے پختہ و مھوس ارادہ کرے کہ اپنی طاقت کے مطابق غفلت کے قریب ہر گرنہیں جاؤں گا کیونکہ بیطلب و چاہت کے لوازمات میں سے ہاس کے بعد پھر تین عدد تو جہ لطیفہ قلب کے ساتھ ڈالتے ہیں اس کے بعد لطیفہ روح کے ساتھ اس کے بعد اس کے بعد لطیفہ روح کے ساتھ اس کے بعد اس لطان کے بعد دس لطانف کے مساتھ تو جہ کرتے ہیں جو کہ عالم اگر اور خُلُق نے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد ہیں اس کے بعد ہیں اس کے بعد دس لطان الاذکار بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ تین تین تو جہ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیشہ سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ تین تین تو جہ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیشہ سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ تین تین تو جہ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیشہ تعلی و دل کی تعمیر و تر تی میں مشغول رہتے ہیں حتی کہ فناء اور بقاء کی دولت سے باریاب ہوجاتے ہیں۔

### عورتوں کو بیعت کرنے کی کیفیت وطریقہ

عورتوں کی بیعت کے بارے میں جس طرح حضرت مجددالف افی رضی اللہ تعالی عند نے لکھا ہے اس طرح بعینہ قل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یَا یُّھا النّبیُّ اِذَا جَاءَ کَ الْمُؤْمِنْتُ یُبَایِعْنَکَ عَلَی اَنْ لَا یُشُورِ کُنَ بِاللّٰهِ شَمِایَاً وَلَا یُسْرِفُنَ وَلَا یَوْنِیْنَ وَلَا یَقْتُلُنَ اَوُلَادَهُنَ وَلَا یَا یَشُو کُنَ بِبُهُمَّانِ شَمْیاً وَلَا یَسْرِفُنَ وَلَا یَوْنِیْنَ وَلَا یَقْتُلُنَ اَوُلَادَهُنَّ وَلَا یَا یَشُو کُنَ بِبُهُمَّانِ شَمْیاً وَلَا یَسْرِفُنَ وَلَا یَوْنِیْنَ وَلَا یَعْمِیْنَکَ فِی مَعُرُونِ فَ بَایعُهُنَّ وَلَا یَا یَعْهُنَّ وَلَا یَا یَعْهُنَّ وَلَا یَعْمِیْنَکَ فِی مَعُرُونِ فَ بَایعُهُنَّ وَلَا یَعْمِیْنَکَ فِی مَعُرُونِ فَیَا یَا اللّٰہُ عَلَیْ وَلَا یَعْمِیْنَکَ وَیَا کَا اللّٰہُ عَلَیْونَ اللّٰهُ عَلَیْونَ وَلَا یَعْمِیْنَکَ فِی مِی کِی اور ایس اور ایس اور چوری نہ کریں اور زنانہ کریں اور ایس اور ایس بہتان کو نہ لاو جو کہتم نے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کو جو کہتم نے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان باندھا ہوا ہے اور آپ کی نافر مانی نہ کریں نیکی کرنے میں تو آپ صلی اللہ علیک وسلم باندھا ہوا ہے اور آپ کی نافر مانی نہ کریں نیکی کرنے میں تو آپ صلی اللہ علیک وسلم

ان کی بیعت قبول کریں اور ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت چاہیں اللہ تعالی غفور و رحیم ہے )۔

یہ آیت مبارکہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی ہے۔حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت مردوں کی بیعت میں مشغول ہوئے تو اور عورتوں کی بیعت میں مشغول ہوئے تو آپ کی عورتوں کے ساتھ بیز بانی وقولی بیعت تھی۔حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بائعات کرنے والیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیا کیونکہ مردوں کی بانسبت عورتوں کے اندر اخلاق رذیلہ عادات قبیحہ زیادہ پائی جاتی ہیں اس بناء پرعورتوں کے ساتھ بیعت کرنے کے دوران مردوں کی بانسبت ان کے ساتھ شرائط زیادہ لگائے گئے ہیں اللہ تعالی نے تھم کومنوانے کے لئے اس وقت بری عادتوں کو ترک کرنے کا تھم دیا۔

#### ىپلىشرط چېلىشرط

یہ ہے کہ اس کا واجب الوجود ہونے اور عبادت کا مستحق ہونے میں کسی کو شریک نہ تھہرا کیں اگر کسی کے اعمال ریا اور دکھاوے کے شائبہ سے پاک نہ ہوں اور اللہ تبارک وتعالی کے علاوہ کسی اور سے اجر و تواب کے ملنے کے قائل ہوں یا اگر چدا لی بات لفظی طور پر یا جملہ کی خوبصورتی کے لئے کہی ہوتو الی سب با تیں دائرہ شرک کے اندر تفلی نہیں ہوسکتا جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اِتَقُوا الشّدُ ک الدَّصْغُرِ قَالُو المَّا اللهِ الصّلاة والسّلامُ الرّیاءُ و حضورعلیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹے شرک سے بچولوگوں نے یوچھا چھوٹا شرک الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جھوٹے شرک سے بچولوگوں نے یوچھا چھوٹا شرک کیا چیز ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ریاء چھوٹا شرک ہے) شرک کے ناموں کی تعظیم اور شرک کے دنوں کی حرمت وعزت کرنا کفر کے اندر پختہ و ٹھوں قدم ہاور سے ایسا بندہ شرک کے اندر پکا وسیا داخل ہو چکا ہے وہ اہل شرک میں سے ہواور یہ ایسا بندہ شرک کے اندر پکا وسیا داخل ہو چکا ہے وہ اہل شرک میں سے ہواور یہ

اسلام اور کفروشرک کوجمع کرنا ہے مشرک کو کفر سے لاتعلقی اختیار کرنا اسلام کے لئے شرط ہے ہوں شرط ہے اور شرک کے شامج سے بھی بیزاری ظاہر کرنا تو حید کے لئے شرط ہے بتوں اور خبیث روحوں سے امراض و بیاریوں واسقام میں استمد اد و مدد حاصل کرنا جس طرح کہ اہل اسلام کے جہلاء کے اندر بات پائی جاتی ہے یہ بین گراہی وشرک تراشے ہوئے بچھروں سے حاجتوں کا چاہنا ہے یہ نفس کفر ہے تراشے ہوئے اور بغیر تراشے ہوئے بچھروں سے حاجتوں کا چاہنا ہے یہ نفس کفر ہے اور اللہ تبارک تعالی کا انکار کرنا ہے اللہ تبارک وتعالی نے بعض گراہ لوگوں کے حال کو شکایة بیان فرمایا ہے۔

يُريْدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُواۤ اِلَى الطَّاغُوٰتِ وَقَدْ أُمِرُوۡۤا أَنۡ يَكۡفُرُوۡ بِهِ ۖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَّلًا م بَعِيْدًا ٥ (اراده كرتے ہیں كه شیطان كو ا پنا فیصله کرنے والا بنا ئیں اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کا حکم اصلاً نہ مانیں اور شیطان بیرچاہتا ہے کہانہیں دور گمراہی میں ڈال دے) اکثر عورتیں جہالت کی بناء پر جو مدد حاصل کرنے کاممنوع و ناجائز طریقہ ہے اسی طریقہ سے مدد حاصل کرتی ہیں۔ بے مقصد و بے معنی چیزوں سے مدد حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔شرک اور اہل شرک کے مراسم ادا کرنے میں رواں دواں ہیں بالحضوص ان کے نیک و بد سارے چیک کے مرض کے دوران ایسا کرتے ہیں اور اس مرض کوستیلا کے نام سے ہندوستان کے اندریاد کرتے ہیں بہت کم عورتیں ہوں گی جو کہ اس شرک سے خالی ہوں گی اور ان کی رسومات کے اقدام نہ کرتی ہوں گی إِلَّا مَنْ عَصِمَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ مَكر جے الله تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہندوؤں کے ایام کی تعظیم کرنا اور یہودیوں کے مشہور ومعروف ایام کی عزت وحرمت بجالا نا شرک کومتلزم ہے اور کفر کا سبب ہے چنانچہ کفار کے ہولی و دیوالی کے جوایام ہیں اہل اسلام جہلاء بالخصوص ان کی عورتیں اہل کفر کی رسومات کو بجا لاتی ہیں اور عید کی خوثی مناتی ہیں ہدیے اور تحفے ا پی بیٹیوں اور بہنوں وغیرہ کے گھر بھیجتے ہیں اور وہ ہدیے اور تخفے شکل و شباہت اور

www.mäktabäh.org

رنگ وغیرہ کے اعتبار سے بالکل کفار کے ہدیوں اور تحفوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان دنوں میں اپنے برتنوں کے بھی ایسارنگ کرتے ہیں جو کممل طور پر کفار کے برتنوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اور اسی موسم کا اعتبار کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں ہیے سب كفروشرك ہے اللہ تبارك وتعالىٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا يُؤْمِنُ اكْتُدُهُمُ باللّٰهِ إِلَّا وَهُمْهُ مُّشُدِ كُونَ (اكثر ان ميں سے الله پر ايمان نہيں لاتے مگر وہ اسَ كے ساتھ شریک تھبرانے والے ہیں)اوراکٹر لوگ حیوانات کومشائخ کی نذر نیاز کرتے ہیں تو ان کی قبروں کے سروں پر جا کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں فقہ کی روایات کے مطابق میل شرک کے زمرہ میں آتا ہے فقہاء نے اس میں مبالغہ کیا کہ ایسا ذبیحہ جنوں کا ہوتا ہے اور وہ شرع شریف کے اندرممنوع ہے۔شرک کے اندر داخل ہے اس قتم کے مل سے اِجتناب کرنا جاہئے نذر کی بہت می اقسام ہیں صرف حیوانوں کو ہی ذبح کرنا اور ان جانوروں کو ذبح کرنے کے اس قتم کے ارتکاب سے اور ان کو ذ بح کرنے سے جنوں کے ساتھ ملحق ہونے سے اور جنوں کی پوجا کے ساتھ تشبیہہ پیدا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور مستورات پیروں اور بیبیوں کے نام روز ہے رکھتی ہیں اور وہ پیراور بیبیاں ان کی اپنی تجویز کردہ فرضی ہوتی ہیں اور اپنے روز وں کوان کے نام کی طرف نسبت کر کے رکھتی ہیں اور افطاری کے وقت ہر روز الگ قتم کامخصوص کھانا تیار کرتی ہیں اور روزوں کے لئے خاص دنوں کومخصوص کرتی ہیں اپنے مقاصد اور مطالب کو اس روز ہ کے ساتھ مربوط کرتے ہیں اور اس روز ہ کے توسل سے اپنی حاجتوں کو چاہتے ہیں اور حاجتوں کو پورا ہونے کی صورت ان کی طرف سے شار کرتے ہیں میعبادت میں شرک ہے غیر کی عبادت کے توسل سے اپنی حاجات کوغیرے حیا ہنا ہے اس بدفعل کی برائی کو نیکی تصور کرتے ہیں حالانکہ حدیث قدى ميں ہے كەاللەتعالى نے ارشادفر مايا: اَلصَّوْمُ لِيْ وَانَا اَجْدِي به يعنى روزه میرے لئے مخصوص ہے میر ہے علاوہ روزہ کی عبادت میں اور کوئی شُریک نہیں ہوسکتا

بلکہ کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوسکتا۔

اس کئے کہ بعض مستورات اس برے فعل کے اظہار کے وقت کہتی ہیں کہ ہم نے بیروزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے رکھا ہے اس کے تواب کو پیروں و بزرگوں کو بخشی ہیں اگر وہ اپنے اس معاملہ ہیں گئی ہیں تو ان کا ایک خاص دن کا روزہ رکھنے کے لئے تعین کرنے کا کیا مقصد ہے خاص نوعیت کا کھانا اسی خاص دن کے پیش نظر پیانا خاص افطاری کے لئے استعال ہیں لانے کا کیا مقصد و معانی ہیں بہت ہی ایس مستورات ہیں کہروزہ افطاری کے وقت حرام اشیاء کا ارتکاب کرتی ہیں اور حرام چیز کے ساتھ افطار کرتی ہیں اور حرام طریقوں سے کے ساتھ افطار کرتی ہیں اس سے افطاری کرتی ہیں اور اپنی حاجات کو حرام طریقوں سے گداگری کرتی ہیں اس سے افطاری کرتی ہیں اور اپنی حاجات کو حرام طریقوں سے پورا ہونے پراعتاد و یقین رکھتی ہیں۔ یہ خود عین گراہی کے اندر ہیں اور اہلیس و عین و پورا ہونے پراعتاد و یقین رکھتی ہیں۔ یہ خود عین گراہی کے اندر ہیں اور اہلیس و عین و شیطان کے مُؤ یہن شدہ کا رنا ہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برائی سے بیخے کی قدرت دینے والا ہے۔

### دوسری شرط بیہ

کہ عورتوں کو بیعت کرتے وقت چوری ہے منع کرے کیونکہ چوری گناہ کمیرہ ہے اور یہ بری عادت اکثر عورتوں میں پائی جاتی ہے بہت کم مستورات چوری کے برے فعل سے محفوظ ہوتی ہیں عورتوں کی بیعت کرنے کے ساتھ اس شرط کو اس لئے مسلک کیا کہ عورتیں اپنے شو ہروں کے مال کے اندران کی اجازت کے بغیر تصرف مسلک کیا کہ عورتیں اپنے شو ہروں کے مال کے اندران کی اجازت کے بغیر تصرف کرتی ہیں یعنی ان کے مال کو خرج کردیتی ہیں یا اِدھر اُدھر کردیتی ہیں بغیر سوچے خوب لٹاتی ہیں دکا نداروں کو دیتی ہیں حتی کہ چوروں کے زمرہ و جماعت میں داخل ہو جاتی ہیں اور بڑے گناہ کی مستحق قرار پائی جاتی ہیں اس قسم کی چوری تو اکثر عورتوں میں کھلے عام پائی جاتی ہے بلکہ عورتیں ایسے کام کوسنت سمجھ کر کرتی ہیں۔ اِلّا

مَنْ عَصِمَهَا اللَّهُ تَعَالَى ( مَكرجس الله تعالى محفوظ ركھ) كاش كه عورتيس ال عمل كو برا جانیں اور غیر شرعی تصور کریں عورتیں اس عمل کو برا جاننے کے خوف کی بانسبت حلال جاننے کا غلبہ زیادہ رکھتی ہیں اس قتم کے حلال کے اندر کفر کا خوف زیادہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر مقام پرعورتوں کوشرک کرنے سے منع کرنے کے بعد چوری وسرقہ سے منع فر مایا ہے کیونکہ اس قتم کے حلال کی بناء پران کے اندر کفر بہت زیادہ پایا جاتا ہے تمام تم کی بڑی برائیوں میں سے ان کے اندر سے بہت بڑی برائی یائی جاتی ہے اور عورتوں کو جب اینے شوہروں کے مال ومتاع کے اندر بار بار تصرف کرنے سے خیانت و بدریانتی کامکلکۂ پیدا ہوجاتا ہے تو دوسرے کے مال کے اندرتصرف کرنے کی برائی وقباحت ان کے دل کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور ان عورتوں سے یہ بات بھی دور و بعیر نہیں کہ غیروں کے مال ومتاع کے اندر تصرف دکھائیں اور خوب جاندار طریقے سے بے تحاشا طَوْ رطریقے پرخرچ کرنا شروع ہو جائیں اور مزید جہنم کا ایندھن بنیں اور یہ بات اس بات کے نزدیک ترین ہے کہ تھوڑی سی کوشش کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے کہ عورتوں کو چوری سے منع کرنا اسلام کی مہمات میں سے ایک اہم ترین مہم ہے اور شرک کے بعد چوری کی قباحت بھی متعین ہوگئی یعنی ظاہر و واضح ہوگئی ہے۔

تزييل

تعنی پہلے جملے و بات کے مطابق دوسری بات و جملہ لانا جو کہ پہلے کی تا کید ہو)

ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا مہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا سارق و چورکون ہے بعنی برترین قسم کا چورکون سا ہے تو صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ ہمیں معلوم نہیں آپ بیان فرما دیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جوانی نماز کو

اصول وضوابط کے مطابق ادائیس کرتا اور نماز کے ارکان کی ادائیگی میں اہتمام نہیں کرتا بلکہ جلدی جلدی سے جان چھڑاتا ہے اس قتم کی چوری سے بصد کوشش بچنا چاہئے تا کہ بدترین قتم کے چوروں میں شار نہ ہو۔حضور دل وقلب کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت کرنی چاہئے کیونکہ نیت کے بغیر عمل عمل ہی نہیں ہوتا اور قرات اچھ طریقے سے کرنی چاہئے اور رکوع و جود اطمینان و سکون سے کرنا چاہئے۔ قومہ اور جلسہ کے اندر بھی تھہراؤ ہونا چاہئے لیعنی رکوع کرنے کے بعد ایک تنہیج پڑھنے کی مقدار کے مطابق آہتہ اور سیدھا کھڑا ہو اور دونوں سجدوں کے درمیان اچھ طریقے سے سکون کے ساتھ بیٹھے لینی ایک تنہیج پڑھنے کی مقدار کے مطابق بیٹھے حتی طریقے سے سکون کے ساتھ بیٹھے لینی ایک تنہیج پڑھنے کی مقدار کے مطابق بیٹھے حتی کی حدالہ اور قومہ میں اطمینان ہونا چاہئے اور جو شخص اس طرح عمل نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو چوروں اور سارقوں میں شار کرے اور اپنے آپ کو قابل سز استمجھ۔ تیسری شرط

جو کہ عورتوں کی بیعت میں شرط ہے وہ یہ کہ انہیں زنا سے منع کرنا ہے عورتوں کی بیعت میں یہ شرط اس لئے ہے کہ زیادہ تر زنا عورتوں کی رضا مندی کے ساتھ معرض وجود میں آیا ہے اپنے جسم کو مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں پس مستورات اس عمل میں سبقت لے جاتی ہیں اس لئے ان کی رضا کو اس عمل میں معتبر قرار دیا ہے پس اس عمل سے منع کرنا عورتوں کے لئے سخت تاکید ہے اور مرد اس عمل میں عورتوں کے تابع ہوتے ہیں اس لئے تو اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے بارے میں عورت کا ذکر پہلے کیا ہے اور مرد کا ذکر بعد میں کیا ہے جسیا کہ فرمایا اَلذَّ اِنِیَدُ وَالذَّ اِنِی فَاجُلِدُوْا کُلُ وَاحِیهِ مِیں مُھُما مِا فَدَة جَلْدَةٍ ( زانیہ عورت اورزانی مردکوسو سوکوڑے لگائے جا کیں) اس برترین عادت کا دنیا و آخرت میں خسارہ ہی خسارہ سے اور تمام ادیان و دینوں کے اندرزنا کو برترین فتنج و برا خلاف شریعت و دین قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے ایک

روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو جہال نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے مَرُ وَوْ زنا ہے محفوظ رہنا اس کے اندر چیوخرابیاں پائی جاتی ہیں تین کاتعلق دنیا ہے ہے اور تین کاتعلق آخرت سے ہے دنیاوی تعلق میں سے (۱) پیہے کہ بندہ سے نورانیت کی روشی وصفائی ختم ومفقو د ہو جاتی ہے (۲) دوسری بات یہ ہے کہ زنا کرنے والا فقر و فاقتہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ (٣) تیسری خرابی ہیکہ بندہ کی عمر میں خلل وخرابی و کمی واقع ہوتی ہے آخرت کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان میں سے (۱) ایک بیہ ہے کہ زنا کرنے والے پراللہ تعالیٰ کاغضب وغصہ نازل ہوتا ہے (۲) دوسرا حساب و کتاب میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور (٣) تیسرا یہ کہ بندہ جہنم کے عذاب میں داخل ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آئکھوں کا زنا نامحرم مستورات کو دیکھنا ہے اور ہاتھوں کا زنامحر مات کو ہاتھوں سے پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا محرمات کی طرف یاؤں کے ساتھ چل کر جانا ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد · فرماياتُلُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ اَبْصَارهِمْ وَيَحْفِضُوا فُرُوْجَهُمُ لِٰلِكَ اَزْكُى لَهُمْ (یارسول الله! آپ فرما دیں اے مومنین اپنی نظروں کو نیجی رکھیں اور اپنے فرجوں وشرمگا ہوں کومحفوظ رکھیں اس میں تمہارے لئے زیادہ پا کیزگی ہے) دوسری جَّلَه ارشاد فرمايا : وَقُلْ لِللُّهُ مِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَحْفِظُنَ فُدُوْجَهُنَّ (يا رسول الله آپ مستورات مومنين كوبتا ديں كه اپني نظريں نيجي ركھيں اورا پنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں) اے محرصلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے بیجا کے رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کومحر مات سے بیجا کر رکھیں کہاس میں تمہارے لئے یا کیزگی ہے اور مومنین مستورات کو کہیں کہ وہ اپنی نظروں کو اور اپنے فرجوں کومحر مات سے محفوظ رکھیں اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ دل آنکھوں کی تابعداری میں ہوتا ہے جب تک آنکھوں کومحر مات سے محفوظ نہیں رکھیں گے دل کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گی جب دل کسی کے ساتھ لگ جائے گرفتار ہو جائے تو اس وقت شرم گاہ وفرج کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتی

ہے تو معلوم ہوا کہ آنکھوں کومحرمات سے محفوظ رکھنا ضروری ہے تا کہ شرم گاہ کی حفاظت کرنا آسان ہوجائے اور دینی و دنیاوی خسارے سے محفوظ و مامون رہے اور قرآن پاک نے منع فرمایا ہے کہ عورتیں دوسرے مردوں سے نرم و ملائم قتم کی گفتگونہ کریں کیونکہ بدکارعورتیں اور بدکارمردایک دوسرے سے الیمی باتیں کرتے ہیں کہ دلوں کے اندر برے خیال اور طمع بیدا ہوتا ہے اور عورتوں کو اگر کسی دوسرے مرد سے بات کرنی ہی پڑ جائے تو مشہور ومعروف اورا چھے طریقے سے بات کریں جو کہ طمع و لا کچ و وہم سے خالی ہواوراس لئے بھی منع فر مایا گیا ہے کہ عورتیں اپنی خوبصورتی اور حسن و جمال کومردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں اور مردوں کوخواہشات کے اندر ڈالتی ہیں اوراس لئے بھی منع کیا ہے کہ عورتیں اپنے یا وَل کوز مین پر مارتی ہیں جس ہےان کی یازیب اوراس کی مثل دوسرے زیورات کی حچینکار سے اپنی پوشیدہ زیب وزینت کوظاہر کرتی ہیں اورالیں آواز نکالتی ہیں جس سے مردوں کی طبیعت عورتوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتی ہے وہ بات جونسق و فجو راور بے ہودگی کی طرف لے جائے وہ منع اور قبیح و بری ہوتی ہے ہر لحاظ سے احتیاط کرنی جائے تا کہ خباشت و برائی کے مقدمات ومبادی ہی ظاہر نہ ہوں تا کہ نفس محرمات سے محفوظ وسلامت رب-وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعَاصِمُ وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَّيْهِ اُنِیْبُ (الله تعالیٰ نگہبان ومحفوظ رکھنے والا ہے میرے پاَس تو فیق نہیں گر الله تعالیٰ کی توفیق پراعتاد کرتا ہوں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں )

چوتھی شرط ریہ ہے

کہ عورتوں کو بیعت کرتے وقت انہیں پابند کریں کہ اپنی اولا دکونگ نہ کریں کیونکہ مستورات اپنی بیٹیوں کوفقر وغربت کے خوف سے قتل کردیق ہیں یہ بدترین فعل قتلِ نفس کے شمن میں آتا ہے اور قطع رحی بھی ہے اور کبیرہ و بڑے گناہوں میں

-4-

### یانچویں شرط بیہے

کہ مستورات کو بیعت کے وقت بہتان لگانے سے بھی منع کریں کیونکہ اکثر عورتوں کی عادت ہے کہ وہ بہتان لگاتی ہیں۔اس کی تخصیص ان کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ قرآن پاک نے عورتوں کی طرف تخصیص کرکے بات کی ہے جیسا کہ فرمایا

وکلا یکآتین بیٹھتانِ اور بیصفت انتہائی بدترین و بری صفت ہے اخلاق کو تباہ و برباد کرتی ہے اور گذب وجھوٹ پر بنی ہوتی ہے اور جھوٹ تمام ادیان و دینوں میں حرام و براہے نیزیدمومن کو ایذاء دینا ہے اور مومن ومسلمان کو ایذا دینا حرام و ناجائز ہے اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان فساد پھیلانا ہے اور فساد پھیلانا قرآن پاک کی نص سے منع وحرام ،ممنوع و ناجائز ہے۔

### چھٹی شرط <u>یہ ہے</u>

کہ حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کے حکم وفرمان کی فرمانبرداری میں کوتا ہی بالکل نہ کرے ہر حکم کو جان ودل سے قبول کرے چاہے وہ اوامر ہوں چاہے وہ نواہی ہوں اوامر کوکرنا ہے اور نواہی کو ترک کرنا ہے نماز ہو یا روزہ ذکوۃ ہو یا حج ایمان کے بعد ان ارکانوں کی ادائیگی کرنی ہوگی نماز پانچ وقتہ کو بغیر ستی اور کا ہلی وفتور کے کوشش کے ساتھ آ داء کرنا ہے اور زکوۃ کو بحسن وخوبی اس کے اصول کے مطابق اداکرنا ہے رمضان المبارک کے روزے جو کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں اور سال کے بعد نفییب ہوتے ہیں انہیں اچھے اہتمام سے رکھنا ہے اور حج جس کے بارے میں بعد نفییب ہوتے ہیں انہیں اچھے اہتمام سے رکھنا ہے اور حج جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ حج بندہ کے تمام گناہوں کو صاف کردیتا ہے اسے بھی اعلیٰ و ارفع طریقے سے ادا کرنا چاہئے تا کہ اسلام کی قدر و منزلت آپ کے سامنے رہے اسی طرح تقویٰ اور ورع کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: مِلَاكُ دِیْنَکُمُ الْوَدُعُ یعنی دین پڑمل مضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: مِلَاكُ دِیْنَکُمُ الْوَدُعُ یعنی دین پڑمل

پیرا ہونا تیرے لئے ورع ہے اور وہ منہیات سے رکنا ہے جو کہ لہو ولعب میں داخل بي اوروه حرام بير حضور عليه الصلوة والسلام في ارشاو فرمايا: الفِينَاءُ رُقِيَّةُ الزَّنَاءِ لیمیٰ غناء و مال زناء کے لئے جادو ہے اور غیبت کرنے سے اور باتوں میں کسے باتیں نکالنے سے اِجتناب کرنا ہے کیونکہ پیشری طور پرمنع ہے نیز مذاق کے اعتبار ہے بھی کسی کو تکلیف دینامنع ہے اس سے بچنا و اِجتناب کرنا لازم وضروری ہے اور بدشگونی سے بھی بچنا جاہے اس کی کوئی تا نیرنہیں ہوتی نیز بیعقیدہ بھی نہیں ہونا جاہے کہ ایک مریض سے دوسرے آ دمی کی طرف بیاری منتقل ہوتی ہے کیونکہ حضور عليه الصلوة والسلام نے ان دونوں باتوں سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا: لَاطِیَدَةَ وَلَا عُدُوای لیعنی بدشگونی کی کوئی اصل و بنیا داور نه ہی ایک شخص سے دوسرے کسی شخص کی طرف بیاری منتقل ہونے کا ثبوت ہے نجومیوں اور جادوگروں سے غیبی باتیں پوچھنے آ يرز درنېيں دينا چاہئے ان كى بتائى ہوئى باتوں يوكمل اعتادنہيں كرنا چاہئے۔شريعت کے اندرمبالغہ کرنا بھی منع ہے جادو بھی نہیں کرنا جا ہے اور نہ ہی جادوگر سے کوئی کا م کروانا جاہئے کیونکہ جادو کرنا حرام قطعی ہے اور جادوگر مکمل طور پر کفر کے اندر جاچکا ہوتا ہے جادواور جادوگری سے بڑھ کر کوئی گناہ کفرے قریب ترین نہیں ہے انتہائی احتیاط کرنی حاہے کہ بندہ مسلمان ہونے کے ناطے سے اس کے بالکل قریب نہ جائے۔ نَعُودُ باللّٰهِ مِنْ ذلِكَ. اگر بندہ ايمان سے فارغ موجائے توجو حاہے کرے گویا کہ ایمان اور جادو ایک دوسرے کی نقیض اور ضد ہیں جہاں جادوگری ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا بنا ہریں عمدہ ونفیس ترین بات سے کہ مسلمانوں کواس طرف بالكل نہيں جانا جا ہے تا كماس كے ايمان كے كارخانے ميں كوئى خلل وخرابي واقع نہ ہومعمولی ہے عمل کے ساتھ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے ۔مختصر میہ کہ حضور عليه الصلوة والسلام كارشاد وحكم كمطابق علاء حقاني في جو يجهد بني كتب میں بیان کیا ہے اسے جان و دل سے قبول کرنا جاہئے اس کے خلاف چلنے کو زہر

قاتل جاننا چاہئے جو کہ موت کی وادی ہے اور کی قتم کے عذابوں میں گرفتار ہونا ہوتا ہے جب مستورات ان تمام شرائط کوتسلیم کرلیں تو آئہیں بیعت کرنا چاہئے اور ان کو الله تبارك وتعالى سے مغفرت كى اميد ركھنى جاہئے جو كه حضور عليه الصلوة والسلام نے اللہ تبارک وتعالی سے اپنی امت کے لئے حیا ہی تھی اور ایسی جماعت مغفرت کی مستحق ہوجاتی ہے ابی سفیان کی بیوی ہندہ (جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چیا جان کے قلب وجگر کو چبایا تھا) اس نے بھی تو بہ کی اور ان امور کوتسلیم کیا اور اسے بیعت کیا گیا اس بیعت اور استغفار سے اس کی مغفرت اور توبہ قبول ہونے کی قوی ترین امید ہے پس ہروہ عورت جوان شرا کط کوتسلیم کرے اور ان کے مطابق عمل بھی کرے تو وہ حکمی طور پراس بیعت کے اندر داخل ہے اور توبہ استغفار کی برکات اسے حاصل ہونے کی امید تامہ مے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَالمَنْتُمُ (أَكْرَتُم ايمان لائے مواورشكر كزار موتو الله تعالى تنہیں عذاب نہیں دے گا) اگرتم ایماندار ہواور شکر بھی کرتے ہوتو اللہ تعالی کاتمہیں عذاب دینے کا کوئی پروگرام نہیں شکر کرنے کا مقصد ومفہوم یہ ہے کہ احکام شرعیہ کو دل سے تتلیم کرنا اور ان پڑمل پیرا ہونا ہے۔ دونوں جہانوں میں عذاب سے خلاصی ور ہائی حاصل کرنے کا راستہ حضور علیہ الصلوة والسلام کی تابعداری میں ہے۔اعتقاد اور عمل کے اعتبار سے استاد اور پیراس لئے بکڑا جاتا ہے تاکہ حضور علیہ الصلوة والسلام کی شریعت پر رہنمائی و دلالت کریں اور ان کی برکت شریعت پڑمل کرنے اور درست اعتقاد رکھنے کی سہولت آ سانی سے مہیا ومیسر ہو جائے۔ پیریا استاد اس لئے نہیں پکڑا جاتا کہ بندہ جو چاہے وہ کرے اور جو چاہے کھائے پئے اور پیراستاد اس کی ڈھال اور عذاب سے بچانے کے لئے مصروف رہیں۔اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو میمحض اس کی تمنا اور خیال ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک بندہ مُرتَّفِینی نہ ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے دین و

شریعت پر راضی نہیں ہوگا اس کی شفاعت نہیں ہوگی اور بندہ مرتضی اس وقت ہوتا ہے جس وقت شریعت کے احکام کے ہوتا مطابق عمل ہو یعنی شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرنے والا ہواس وقت اگر بشری تقاضوں کے پیش نظر بندہ سے کوئی کوتا ہی ہوگئی تو شفاعت کے ساتھ اس کوتا ہی کا تدارک کیا جائے گا ورنہ خدا جانے کیا گزرے گی۔

سوال:

\_\_\_\_ گنهگارکوئس اعتبار سے مرتضی کہا ہے۔

جواب:

جس وقت گنهگار بندے نے اللہ تعالی سے مغفرت چاہی اور انبیاء و اولیاء کو قرآن پاک کوعفو و درگزر کے لئے وسلہ کے طور پر لاتا ہے اس وقت بندہ حقیقت میں مرتضی ہوتا ہے اگرچہ بظاہر و یکھنے میں مذنب و گنهگار ہے وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ الْمُؤقِّقُ رَبِّنَا الْآئِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَیِّیءُ لَنَا مِنْ اَمْرِ نَا رَشَدًا. (الله تبارک وتعالی تو فیق دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عنایت کر اور ہمارے امور میں ہدایت و درتگی مہیا فرما۔

### دی مقامات کا سلوک طے کرنے کا طریقہ و کیفیت

اے لوگوا تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ دس مقام جن پرصوفیاء کرام نے تصوف وسلوک کی بنیاد رکھی ہے ان میں سے پہلا مقام مقام تو بہ ہے (حال اور مقام میں فرق یہ ہے کہ واردات و کیفیات جو کہ بندہ پر طاری ہوتی ہیں اگر وہ کیفیات و واردات جلدی ختم و دور ہو جا ئیں اسے حال کہتے ہیں اگر وہ کیفیات و واردات ورپا ہوں اور گھر جا ئیں تو وہ مقام ہے مقام تو بہ کے تین اجزاء ہیں:

(۱) کسی بھی فعل سے ندامت وشرمندگی کا ہونا (۲) اس فعل کو فی الفورترک کرنا (۳) آئندہ اس فعل کا ارتکاب نہ کرنا اور کمال تو بہ یہ ہے کہ بندہ کے دل پر گناہ

کرنے کا خیال بھی نہ گزرے) اور آخری مقام رضا ہے ان دونوں کے درمیان آٹھ مراتب ہیں:

(۱) زېد (۲) تو کل (۳) قناعت (۴) عزلت (۵) ملازمت ذکر (۲) توجه (۷) صبر (۸) مراقبہ ان کا نام اصول عشرہ بھی ہے۔ جوشخص ان مراتب کوطریقت کے اندرسلوک کی سیرعاکم خلق کے تزکیہ سے قبل طے کرنے کا خیال کرتا ہے وہ اسے ذاتی طور پر کرتا ہے اور وہ مخص جو سیر جزنی کوان مراتب سے مقدم طے کرتا ہے اسے بيمراتب عالم امر كے تصفيہ وصفائی كے دوران حاصل ہوجاتے ہيں تو دائرہ امكان کے مطے کرنے کے دوران بھی ان مراتب کو طے کیا جاتا ہے چنانچہ حضرت مجد دالف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اینے رسالہ مبداء ومعاد میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب طالب طریقت وحقیقت شیخ کے سامنے جائے تو شیخ کو حاہئے کہ پہلے اسے اِستخارہ کے لئے تھم کرے اور وہ شخص تین سے سات استخارے کرے اگر اس میں کوئی خلل وخرابی ظاہر نہ ہوتو اسے سب سے پہلے توبہ کرنے کے طریقے کی تعلیم دے اور دور کعت نماز توبہ پڑھنے کا حکم دے کیونکہ اس راستے پر چلنے کے لئے توبہ کرنا لازمی وضروری امر ہے۔اس کے ترک کرنے سے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں توبہ کرنے کا اجمالی خاکہ اس کے سامنے رکھے اور تفصیل کو کافی وقت و دن گزرنے کے بعداس کے سامنے رکھے کیونکہ تو بہ کرنے میں لوگوں کی ہمتیں بہت کم ہوتی ہیں اگر ابتدائی طور پر مکمل توبہ کرنے کی طرف توجہ دی تو اس کے حصول کے لئے دفت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔اس دوران ہوسکتا ہے کہ اس شخص کی طبیعت کے اندر کوئی فتور ظاہر ہواور وہ اپنے مقصد کے حصول سے کنارہ کر جائے اس لئے اجمالی توبہ کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضا کے مطابق اس کی تربیت وتعلیم کرتا رہے بعنی اس کی صلاحیت واستعداد کے مطابق اسے چلا تا رہے اور وہ ذکر جو اس کی طبیعت کے موافق ہواس کی اسے تلقین کرے اور اس کے کام و حال کی طرف

توجہ رکھے اور اس کے حال کو التفات توجہ کے ساتھ اس کی چراگاہ کی طرف لے جا کے اور رائے کے آ داب وشرا لکا اس کے سامنے بیان کرے اور قرآن پاک اور حدیث شریف اورسلف صالحین کے آثار ونشانات پر چلنے کی ترغیب دے اور اس بات کو بھی ظاہر کرے کہ قرآن و حدیث کی اتباع کے بغیر مقصد تک پہنچنا ناممکن و محال ہے اور اسے بیر بات بھی باور کروائے جو پیچھ حالات و واقعات کشف ہوں اور كتاب وسنت كے خلاف ہوں تو ان كا بالكل اعتبار نه كرے بلكه ان سے نفرت كا اظہار کرے اور فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اس کے عقائد کی تھیج کرے۔ فقہ کے ضروری احکام کے حصول اور ان پڑمل پیرا ہونے کی تاکید وتلقین کرے کہ طریقت کے راہتے پران دو پروں کے بغیر اڑنا ناممکن ہے یعنی عمل اور اعتقاد کے بغیراڑ نامشکل ہے اور بیتا کیدبھی کی جائے کہ حرام اور مشتبہ خوراک سے انتہائی قتم کی احتیاط کرے ہر چیز کھانے سے گریز کرے اور ہر جگہ کھانے اور ہر مخض ہے کھانے سے پر ہیز کرے تا وقتیکہ شریعت غرا اپنے اپنے فتو کی میں درست وصیح قرارندو مع تمام الموريس مَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُونًا وَمَا نَهاكُمْ عَنْدُ فَانْتَهُوْ ا (جوحضور عليه الصلوة والسلام عنايت كرين اسے بكر لواور جس سے حضور عليه الصلوة والسلام منع فرما ئیں اس ہے رک جاؤ) کو اپنا نصب العین وشیوہ بنا لے طریقت کے طالبوں کی حالت دوحال سے خالی نہیں ہوگی یا کشف ومعرفت اسے حاصل ہوگی یا جہالت وجیرت اس پر طاری ہوگی لیکن دونوں حضرات منازل کے طے کرنے اور عجابات کے اٹھ جانے کے بعد پہنچنے والے ہوتے ہیں لینی ایک مقام پر پہنچنے والے ہوتے ہیں۔نفس وصول و پہنچنے میں دونوں برابر ہیں ایک دوسرے پر برتری نہیں جیما کہ ایک شخص دور دراز کے علاقوں سے سفر طے کرکے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور رائے میں تمام حالات و واقعات کے مناظر دیکھ کرآتا ہے اور جمیع منازل کو اپنی استعداد کے مطابق معلومات رکھتا ہے اور دوسرا شخص منازل کے مناظر کی تفصیل

د یکھنے کے بغیر مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے تو یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ پہنچنے میں برابر ہیں۔
پہنچنے کے اعتبار سے کسی کو برتری حاصل نہیں ہے اگر چہ معرفت و پہچان منازل کے
اعتبار سے دونوں متفاوت وجدا ہیں اور دونوں وہاں پہنچنے کے بعد جاہل ہوتے ہیں
لِاَنَّ الْبَعْرِ فَلَةَ فِی ذَاتِ اللّٰهِ جَهٰلٌ وَّ عَجْرٌ عَنِ الْبَعْدِ فَقِ ( کیونکہ الله تعالیٰ کی
ذات میں معرفت جاہل ہونا ہے اور معرفت سے عاجز ہونا ہے) اے مخاطب تھے
معلوم ہونا چاہئے کہ سلوک کے منازل طے کرنا دس مقامات کو طے کرنا ہے اور دس
معلوم ہونا چاہئے کہ سلوک کے منازل طے کرنا دس مقامات کو طے کرنا ہے اور دس
مقامات کو طے کرنا تین تجلیات کے ساتھ وابسطہ ہیں۔ (۱) بجلی افعال (۲) بجلی
صفات (۳) بجلی ذات ہے ساتھ متعلق ہیں اور مقام رضا کے تمام کے تمام بجلی
افعال اور بجلی صفات کے ساتھ متعلق ہیں اور مقام رضا تجلی ذات کے ساتھ وابسطہ
افعال اور بجلی صفات کے ساتھ متعلق ہیں اور مقام رضا بجلی ذات کے ساتھ وابسطہ

پس یقیناً رضاء محقق و ثابت ہوگی اور کراہت ختم ہوگی۔ اس طرح ان تمام مقامات کے کمال تک پہنچنا مجل ذاتی اور کممل فناء کے حاصل ہونے پرموقوف ہے۔ نو مقامات کانفس حصول مجلی افعال اور مجلی صفات کے ساتھ متعلق ہے ہرگاہ قدرت کا ملہ سجانۂ تعالی اپنی ذات مبارکہ کا تمام اشیاء کو مشاہدہ کرواتی ہے بے اختیار بندہ تو بداور انابت کی طرف رجوع کرتا ہے اور بندہ تقوی و ورع کو اپنا شیوہ بنالیتا ہے تو جب بندہ صبر اختیار کرتا ہے اور بندہ تقوی و ورع کو اپنا شیوہ بنالیتا ہے تو جب بندہ صبر اختیار کرتا ہے اور تو کی اللہ تعالی کی طرف سے جانتا ہے تو کی طرف سے دیکھتا ہے حصاء و منع وغیرہ کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے دیکھتا ہے حصاء و منع وغیرہ کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے جانتا ہے تو بندہ مقام رجاء میں داخل ہوجا تا ہے جب وہ برلطف و مہر بانی و عطوفت فرما تا ہے تو بندہ مقام رجاء میں داخل ہوجا تا ہے جب وہ اللہ تعالی کی کبریائی کا مشاہدہ کرتا ہے تو بیدہ نیا اس کی نظروں میں خوار و بے اعتبار نظر آتی ہے تو بندہ فقر کو اختیار کرتا ہے تی ہو تا تھے دیا تھی جاتو بندہ فقر کو اختیار کرتا ہے عبادت و زہداور اپنے عیبوں پر نظرر کھنے کو شیوہ بنالیتا ہے۔ اے مخاطب مختے معلوم عبادت و زہداور اپنے عیبوں پر نظر رکھنے کو شیوہ بنالیتا ہے۔ اے مخاطب مختے معلوم

ہونا چاہئے ان تمام مقامات کا ترتیب وتفصیل کے ساتھ حاصل کرنا پیسا لک مجذوب کا کام ہے اور مجذوب سالک کو بیہ مقامات اجمالی طور پر حاصل ہوتے ہیں کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی از لی محبت نے گرفت میں لیا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ تفصیل میں مشغول نہیں ہوتا اس محبت کے ضمن میں مجذوب سالک کوان مقامات کا مغز و خلاصه کمل طور پر حاصل ہوتا ہے کہ صاحب تفصیل کو اس طرح رتبہ حاصل نہیں ہوتا نیز اس رسالہ میں ریجھی تحریر ہے کہ ان مقامات تک پہنچنا اور انتہاء تک رسائی حاصل کرنا ان دس مشہور مقامات کے طے کرنے کے ساتھ مربوط و وابسطہ ہے جو کہ پہلا مقام مقام توبہ ہے اور آخری مقام مقام رضا ہے کوئی بھی مقام رضا کے مقام سے بلندو بالا و برتزنہیں ہوتاحتیٰ کہ آخرت و قیامت بریا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھنا حقیقت میں مقام رضا سے ہے جیسا کہ قیامت قائم ہو لیے کے بعد سب مسلمان الله تعالی کو اپنی ایمانی روحانی طاقت کے مطابق دیکھیں گے اور باقی مقامات کا حاصل کرنا آخرت میں ان کا کوئی تصورنہیں ہوتا جبیبا کہ قیامت کے قیام کے بعد تو بہ کا کوئی فائدہ نہیں ۔ زہر وعبادت کی ضرورت نہیں تو کل کا وجود نہیں صبر کا تضور نهيں وغيرہ وغيرہ ہاں وہاں پرشكر متحقق و ثابت ہوگا كيونكه شكر رضا كا ايك شعبه وحصه ہے کوئی الگ وجدابات وحصہ نہیں ہے۔

تو ہم اس کا یوں جواب دیتے ہیں کہ مخصوص مقامات کو حاصل کرنا قلب وروح کے ساتھ مختص کردیا گیا ہے خاص کر ان مقامات کا حصول نفس مطمئنہ والے خواص کے ساتھ منسوب وابسطہ ہے لیکن قالب یعنی جسم و ڈھانچہ ان مقامات کے حال و احوال سے بے خبر وخالی ہوتا ہے ہر چند کہ وحدت کے غلبے و اثر کی وجہ سے جسم مغلوب ہوکر دورو پیچھے رہ جاتا ہے حضرت بیلی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالی معلوب ہوکر دورو پیچھے رہ جاتا ہے حضرت بیلی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالی صحبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کا جسم جو اتنا موٹا تازہ ہے بی تو محبت کے دعوے کے منافی ہے تو آپ نے اس آدمی کو جواب اس عربی شعر کی صورت میں دیا

اَحَـبَّ قَـلْمِـنَ وَمَـا دَرٰی ہَـدَنِـنَ وَلَـوْ دَرٰی مَـا قَـامَر فِسی السِّـمَـنِ ترجمہ: میرے دل نے محبت کی بدن کوخرنہیں دی،اگر بدن کومعلوم ہو جاتا فر بہ وموٹانہ ہوتا۔

پس اگر کامل بزرگ کےجسم کے اندر ان مقامات کے منافی کوئی چیز ظاہر ہو بھی جائے تب بھی اس بزرگ کے باطن میں حصول مقامات کے لحاظ واعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جو محض کامل نہیں ہوگا اس کے اندر تمام وہ نقائص پیدا و ظاہر ہوجائیں گے جس سے اس بندے کا ظاہر و باطن دنیا کی طرف متوجہ ہوجائے گا اور تو کل اور حقیقت کے منافی امور و باتیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گی اور قلب وجسم کے اندر بے حسی واضطرار و پریثانی لاحق ہوجائے گی۔روح اورجسم کے اندر کراہیت و بے برکتی اثر انداز ہو جائے گی یہی وہ اشیاء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کواینے خیمہ میں رکھ کرمحفوظ رکھا ہوا ہے اور اکثر دنیا والے لوگوں کو بزرگوں کے ان کمالات ہے محروم رکھا ہوا ہے اور بزرگوں کے اندر جوبعض چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان میں الله تعالیٰ نے کوئی حکمت پوشیدہ رکھی ہوئی ہے اور حق اور باطل کے اندر جوامتیاز ہے اسے بھی ختم کرنامقصود ومطلوب ہے کیونکہ دنیا امتحان و ابتلاء کامحل ومقام ہے( تا کہ بندہ اپنی کوشش سے درست کواختیار کرے ) اور وجہ بیہ بھی ہے کہا گرتمام اشیاء وامراض کواگر اولیاءاللہ سے ختم کردیا جائے تو ان کی ترقی کے راستے ختم ہو جائیں گے اور وہ صرف ایک ہی رنگ ومنزل میں رہیں گے۔ یہلا پیروشنخ موجود ہونے کی صورت میں دوسرے شیخ کی

# طرف رجوع کرنے کا بیان

حضرت مجدد الف ٹانی رضی اللہ تعالیٰ عند ایک مکتوب میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ ہے کسی نے سوال پوچھا کہ پہلے پیر کی موجود گی میں اگر مرید کسی دوسرے پیر

کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم روحانیت کی طلب و تلاش کے لئے جاتا ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے یا کہ نہیں تو آپ نے جواب دیا کہتم لوگوں کو معلوم ہونا چا ہئے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے اور پیر درمیان میں وسیلہ واسطہ ہوتا ہے اگر مرید و طالب دوسرے شخ کے پاس اپنی روحانی تسکین حاصل کرتا ہے اور اپنے ول کواس شخ کی صحبت و مجلس میں وابستہ کرتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے کہ اپنی روحانی ترقی کے لئے اپنے بیرکی موجودگی میں دوسرے پیر کے پاس جائے لیکن پہلے پیرکا انکار نہ کرے لئے اپنے ماکھ اسے یاد کرے (مجدد صاحب فرماتے ہیں) انکار نہ کرے بلکہ اچھائی و نیکی کے ساتھ اسے یاد کرے (مجدد صاحب فرماتے ہیں) ہمارے اس دور میں پیری اور مریدی ایک رسم اور عادت بن چکی ہے اکثر اس خاسے کے پیروں کو اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ہوتی اور ایمان کو کفر سے الگ و جدا نہیں کرسکتے تو ایسے پیراللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا خبر رکھیں گے اور مرید کوکون می راہ حق نہیں کرسکتے تو ایسے پیراللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا خبر رکھیں گے اور مرید کوکون می راہ حق نہیں گے۔

شعر

آگه از خویشتن چونیست چنین چه خبردارند از چنان و چنین

جواپنے آپ سے آگاہ وخردار نہیں ہے إدھراُدھر کی وہ کیا خرر کھےگا۔
افسوں ہے اس مرید پر جو اس قتم کے پیر پر اعتبار واعتقاد رکھتا ہے جو کسی
دوسرےکامل کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو تلاش نہیں کرتا اس
راستے میں بہت خطرات ہیں وہ زندہ راستے کو چھوڑ کرناقص پیر کے پاس آیا ہے کہ
اس پیر نے طالب کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور رکھا ہے ہروہ جگہ جہاں روحانیت
حاصل ہونے اور رشد و ہدایت ملنے کی غالب امید ہو بغیر کسی تو قف وسوچ کے وہاں
جانا چاہئے اور ابلیسی وشیاطینی وسواس وسوچوں سے پناہ حاصل کرنی چاہئے نیز آپ
حضرت خواجہ احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس

طریقہ کےخواجگان قدس سرہم ہر فریب کار اور رقص و ناچ کرنے والے کے لئے نسبت نہیں رکھتے کیونکہ ان لوگوں کا کارخانہ وسیع ہے اور طریقت کے اندرپیری، مریدی،تعلیم وتعلم ہوتا ہے نہ گھاس اور درختوں کا کاروبار ہوتا ہے کہ اکثر مشائخ طریقت نے لکھا ہے حتیٰ کہ فریب کارورقص و ناچ کرنے والوں کے متاخرین نے پیری ومریدی کو گھاس اور درختوں کی طرح بنایا وسمجھا ہے اس قتم کے پیروں اور پیر سے اِجتناب کرنا چاہئے بیلوگ طریقت کے استاد کومرشد کا نام نہیں دیتے تھے اور پیرنہیں سمجھتے تھے اور بزرگی کے آ داب سے بھی انہیں محروم رکھتے تھے۔ یہ ان کی انہائی قتم کی جہالت اور کسی مقصد تک نہ پہنچنے کی علامت ہے۔اے نخاطب تجھے معلوم نہیں کہ مشائخ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تعلیم دینے والے اور جس کی صحبت ومجلس سے باطنی طور پر فائدہ ہوا ہوان دونوں کو پیر کہا ہے۔ کئی پیر پکڑنے کو جائز قرار دیا ہے بلکہ آپ نے تکھا ہے کہ پہلے پیرکی موجودگی میں اگر طالب اپنی اصلاح و ترقی، باطنی ہدایت کسی دوسرے پیر کے پاس بہتر طریقے سے حل ہوتے دیکھتا ہے تو دوسرے پیرکے یاس جاسکتا ہے لیکن پہلے پیر کامنگرنہیں ہونا جا ہے۔حضرت خواجہ نقشبندر حمة الله عليه نے علماء كرام سے كئى پير بكڑنے كے لئے جواز كافتوى حاصل كيا ہے ہاں اگر خرقہ ارادت کسی سے حاصل کیا ہے تو دوسرے سے خرقہ ارادت نہ حاصل کرے بلکہ دوسرے سے خرقہ تبرک حاصل کرے اس سے بیر بات لازمنہیں آتی کہ دوس سے پیرکو پسندواختیار نہ کرے بلکہ یہ بات بالکل جائز و درست ہے کہ ایک سے خرقہ ارادت حاصل کرے دوسرے سے خرقہ تعلیم طریقت حاصل کرے اور تیسرے سے خرقہ صحبت ومجلس حاصل کرے اگریہ نتیوں قتم کی نعمتیں ایک سے حاصل ہو جائیں تو یہ بہت ہی بردی نعمت عظمیٰ ہے اور یہ بات بالا تفاق جائز ہے کہ خرقہ تعلیم و مجلس جتنے بھی مشائخ سے حاصل کرسکتا ہے جائز و درست ہے کیکن اے مخاطب مخھے معلوم ہونا چاہئے کہ پیروہ ہوتا ہے جواینے مرید کواللہ تعالیٰ کے راستے کی راہنمائی

کرے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچائے طریقت کی تعلیم کے دوران اس معنی کا بہت لحاظ رکھا جاتا ہے واضح ترین بات یہ ہے کہ پیرتعلیم استادِ شریعت بھی ہے اور طریقت کا راہنما بھی ہے پس پیرتعلیم کی جہاں تک ہو سکے خوب تعظیم وعزت واحترام بجالائے کہ پیر کے نام کا بیزیادہ مستحق ہے اور پیرخرقہ وارادت کا مقام بالکل الگ وجدا ہے نیز حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فقیر کوسلوک کی منازل طے کرنے کے دوران اتنا پختہ یقین اور محبت عظیم اپنے مشائخ کے ساتھ رکھنی جا ہے کہ اگر حضرت امام مہدی (علیہ السلام) کا ظہور بھی ہو جائے تو اپنے مشائخ کی اتباع سے رودگرانی نہیں کرنی حاہیے اور ہمت اس قدر بلند و بالا ہونی حاہیے کہ دل کے اندر پخته وکھوں ارادہ ہو کہ میں انشاءاللہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ طریقت کے سرکردہ بزرگوں میں سے ہیں ان سے آگے بڑھوں گا اگر سبقت نہ کی تو اینے آپ کوختم و ضا کئے کردوں گا پس ہر وہ شخص جو ہمارے مشائخ کرام کی طرح کامل ومکمل پیررکھتا ہوتو اسے چاہئے کہ وہ کسی دوسرے پیر کی طرف رجوع نہ کرے ہاں اگر کسی کا پیرناقص ہے تو اس سے رجوع کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہم نشینی کے قابل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اپنی صلاحیتوں کو تباہ ٔ و ہر باد کرنے کے مترادف ہے۔

# عقا کد کے میچے ہونے کی کیفیت وطریقہ

اے مخاطب تمہیں معلوم ہونا جائے کہ بندہ کو نجات پانے کے لئے اجمالی ایمان کافی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرنا اور آپ کی آل کے ساتھ اور آپ کے اصحاب کے ساتھ علی حسب مراتب محبت کرنا ہے حضرت مظہر جانجانان رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے شیعوں و رافضیوں کی جماعت کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوا تو اچا تک میں نے دیکھاان میں سے ایک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بری

زبان استعال کرنا شروع کردی اورفقیر کوضبط و خل کی طافت و تاب نه رہی اختیار کی لگام میرے ہاتھ سے نکل گئی جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سینے پر خنجر جو کہ اڑائی کا آلہ ہے اس کے گلے پر مارنے کی کوشش کی تا کہ اس کا کام تمام ہو جائے بینی وہ مرجائے اس نے فوراً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطه دیا که آپ امام کا صدقه مجھے معاف کردیں اور مجھے چھوڑ دیں حضرت امام حن کا نام سنتے ہی مجھے اس پررحم آگیا تو میں نے اسے تل کرنے سے ہاتھ کھینچ لئے ً اس دن سے فقیر کو یقین ہو گیا اہل سنت و جماعت کے برحق وصحیح عقیدہ یر ہوں کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ دینے پریننے کے ساتھ فوراً میرے دل و جان کے اندر حرارت وگرمی، غصہ پیدا ہوگیا اور حضرت امام حسن رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کا نام سنتے ہی میرے دل کے اندر نرمی و رحمت غالب ہوگئی پس اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کا کمال میہ ہے کہ ان کے اندر جومحبت ہے وہ حضور علیہ الصلوة والسلام كى آل اوراصحاب وساتھيوں كے ساتھ برابر ہے ايك كو دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی غلبہ وغیرہ ہوتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا اس زمانہ میں دوفرقوں کے ایمان محفوظ ومسلم ہیں ایک وہ فرقہ جو جماعت اہلسنّت کے عقائد کے مطابق قرآن وسنت کی واقفیت رکھتا ہے اصول وضوابط وقوانین کے مطابق مسائل کا انتخراج واستنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبیبا کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے اصحاب و احباب اور اس فقیر کا وجود اپنے احباب کے ساتھ جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع کے دل دادہ ہیں دوسری وہ جماعت جوانتخر اج واشنباط کے مقد مات سے عاری و ناواقف ہیں جیسا کہ عوام الناس جو کہ کاروباری لوگ ہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالی ایک ہے اور حضور علیہ الصلوة والسلام برحق میں اورآب کے جاریاراوراصحاب بھی میں پس اتی مقدار میں

اجمالی ایمان ان کی نجات کے لئے کافی ہے۔ www.maktabah.org

ان دونوں کے درمیان ہے جوتر دد اور تذبذب میں ہیں۔ لَا آلِلٰی هٰؤُلاَءِ وَلَا اِلَى هُوُّلَاءِ مُذَبِّذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكِ اور اس كيفيت والے لوگ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِدَةِ دِنيا وآخرتَ مِين خسارے ميں رہيں گے بياس بات كى طرف اشارہ ہے کہ نیم ملاخطرہ ایمان است۔ نیز آپ نے فرمایا ایک مرتبہ شیعوں کے دانشوروں کی ایک جماعت نے حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ حدیث شریف میں حضرت علی کے بارے میں حضور نے اَنحُدُكَ اَنحینی تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ فر مایا ہے آپ کی فضیلت کے لئے بیر حدیث کافی ہے کیونکہ دوسرے کسی صحابی کے بارے میں اس قتم کی کوئی حدیث نہیں وارد ہوئی احا نک بدیمی طور پر میں نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل احادیث کی کتابوں کے اندر لا تعداد طور پرموجود ہیں اوران کی بزرگ کا بیان ہمارے اور تمہارے حوصلہ وفہم وادراک سے ارفع واعلیٰ ہے لیکن بیرحدیث جو کہ آپ نے بیان کی ہے اس سے اتنی فضیلت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ حدیث کامعنی دو حال سے خالی نہیں ہوگا یا اسے حقیقی معنی برمحمول کریں تو اس معنی کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه کا حضرت فاطمه رضی اللہ تعالیٰ عنها کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہوگا کیونکہ عینیت حقیقی حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کے وجود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اس معنی کے منافی ہیں اگر اسے مجازی معنی پرمحمول کریں تو اس حدیث سے تبہار ہے مقصود کے مطابق فضیلت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اس قتم کی احادیث جو کہ مجازی معنی پرمحمول ہیں وہ اس طرح ہے جیبا کہآپ نے اَلائصَادُ مِنی (انصار مجھ میں سے ہیں) فرمایا ہے جو کہ اکثر صحابہ كرام كے بارے ميں ہے تو آپ كا حضرت على رضى الله تعالى عنه كى فضيلت كے بارے میں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں کوئی شخصیص نہیں یائی جاتی آپ کامحض ایک دعویٰ ہی ہے بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے اَخَذَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِةِ الْيُمْنَى يَدَهُ الْيُسْرَى فَقَالَ هٰذَا يَدُ عُثْمَانَ (اپنے وائيں ہاتھ میں اپنا بائياں ہاتھ پکڑا تو کہا بيعثان كا ہاتھ ہے) جو کہ بیعت رضوان کے وقت بیروا قعہ در پیش ہواہے اور اس سے حضرت عثمان کی فضیلت تمام صحابہ پر برتر ثابت ہوتی ہے۔حضرت عثمان غنی نے جب سے سنا کہ حضور عليه الصلوة والسلام نے بائيں ہاتھ كوعثان غنى كا ہاتھ قرار ديا ہے تو آپ نے اس وفت سے اپنے بائیں ہاتھ سے اِستنجاء کرنا چھوڑ دیا اور زندگی کے آخری کمحات تک آپ نے اپنے ہاتھ کو قذر و نجاست سے محفوظ رکھا اور حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے اس امر کی اطلاع کے باوجود حضرت عثان غنی کوغیرمسنون عمل ہے منع نہ فر مایا۔ آپ کا خاموش رہنا اس بات پر دلالت ورہنمائی ہے کہ حضرت عثمان کی ذات حضور علیہ الصلوة والسلام کے ہاتھ کا جز بن سکتی ہے اس معنی کے پیش نظر حضرت عثمان غنی نے حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی دوصا جزاد یوں کے ساتھ شادی کی ہے پس پی خاص نوعیت کی فضیلت جبیما کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا بیعثمان کا ہے ایسی فضیلت کسی دوسرے کے حق میں نہیں وار دہوئی۔ تو اللّٰد تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے اس جواب کا ان کے پاس کوئی رد نہ تھا حضرت مظہر جان جاناں نے تصحیح عقائد کے باب میں ایک انتہائی مضبوط کھوں فتم كا مكتوب آپ نے تحرير كيا ہے كہ حَامِدًا وَ مُصَلِّيًّا كے بعد نقل كرتے ہيں كہ شیعہ اور سی اختلاف جو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہے میرا دل اس سے مطمئن نہیں ہے کیونکہ اہل ملت کے اعتقاد کی بنیاد اخبار ہیں اور خبرسجا وجھوٹا ہونے کا اختال رکھتی ہے وہ اخبار متواتر ات جن سے یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے وہ اس باب میں بہت کم ہیں خدمت و بزرگ کے اعتبار سے یہ مسئلہ ایمان اور ضروریات دین میں سے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو حید اور نبوت پر اجمالی تصدیق نجات کے لئے کافی ہے اور مجمل ایمان نجات دینے والا ہے اور کلمے کا

مضمون تصدیق واقرار کے ساتھ بندہ کومسلمان بنا دیتا ہے اور پیفس مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے اجمالی طور پرحسن ظن رکھنا اور ہرایک کے مراتب کے اعتبار ہے اس سے محبت ومجلس کرنا اوران کی خدمت کرنا اور حضور عليه الصلوة والسلام كے ساتھ ان كى قرابت كے قرب كالحاظ كرنا كافى ہے ان بزرگوں کے بارے میں تاریخ کی کتابوں سے تفصیلی مطالعہ کرنا یہ فتنے وشورش کا سبب ہے کیونکہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق منصب عصمت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے ان کے علاوہ کسی کو بیمنصب دینا جائز نہیں اگر چہصدیقین واولیاء کیوں نہ ہوں پس بعض ان بزرگوں کے درمیان بعض اوقات ظاہری معاملات کے اعتبار سے کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو وہ باطن کی انتہائی صفائی کی وجہ سے عفو و درگز رہو جاتا ہے اور خبیث النفس لوگ ان ہستیوں کو اینے اوپر قیاس کرتے ہیں اور ان کی حالت میہ ہوتی ہے کہ بیان بزرگوں کے ساتھ کینہ وعداوتِ دائمی رکھتے ہیں اور ان کے خلاف کی قتم کے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں ایک نقطہ کو ایک دائرہ کے برابر دکھاتے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ان لوگوں کا ان بزرگوں کی باتوں کا انکار کرنا حقیقت میں حضور علیہ الصلوة والسلام کے وجود مبارک کا انکار اور آپ کی تا ٹیر کا انکار کرنا لازم آتا ہے اور آپ کی بعثت مبارک کی نفی کا سبب ہے اس کشکش میں فقیر ایک اس مسلہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رائے سے نجات تلاش کر رہا تھا اور اس کے ہلاک کرنے والے شکوک کے بارے میں کہدر ہاتھا تو اس فقیر کے باطن کے اندريه عبارت وارد بوكى - قُلُ المَنْتُ باللَّهِ كَمَا هُوَ عِنْدَ نَفْسِهِ وَبِرَسُول اللَّهِ كَمَا هُوَ عِنْدَ رَبِّهِ وَبِالِهِ وَأَصْحَابِهِ كَمَا هُمْ عِنْدَ نَبِيِّهِمْ (تُو كَهَدكما يمان لايا الله تعالی پر جس طَرح کہ وہ اپنی ذات کے پاس ہے اور رسول پر جس طرح کہ وہ رب کے پاس ہیں اور ان کی آل پر اور اصحاب پر جس طرح کہ وہ اپنے نبی کے پاس

ہیں) اور یہ بدیمی بات ہے کہ یہ بلندو بالا مطالب تمام اختلا فات کے مراتب سے اعلیٰ وارفع ہیں کسی معاملہ کا تفویض کرنا اللہ تعالیٰ کےعلم، امر کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ پینفس الامر کا مرتبہ ہے کوئی بھی فرقہ و جماعت اس جگہ دم مارنے کی قوت نَهِينِ - فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نَوَالِهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهِ وَاللهِ نِيزِ ايك مكتوب مِين آپِ فرماتے ہيں كه فرقه شيعه نے اعتداً لي مسلك سے انحُراف کا راستہ اختیار کیا اور بے بنیاد و بے اصل اخبار پر انہوں نے اعتماد و بھروسہ کیا اور پا کیزہ،طیب و طاہرنفوں قدسیہ کواپنے نفوں خبیثہ پر قیاس کرتے ہیں اورآ ہتہ آ ہتہ صحابہ کرام رضوان الله علیهم کی تکفیر کرتے ہیں وہ صحابہ کرام جوحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات کو تواتر کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے نقل کرنے والے ہیں۔ ان بدبختوں کومعلوم نہیں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام پرالله تعالیٰ نے نبوت کوختم کیا ہے اور تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اورآپ کا دین تمام ادیان کومنسوخ کرنے والا ہے اور آپ کا دین آخر زمانے تک رہے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ (یا رسول اللہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے) تو آپ کی شان میں بیان کیا ہے کہ وہ جماعت جوحضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دور عالیہ میں ہر آن آپ کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے کسی بھی لمحے میں اپنی قوت وطاقت و مال واسباب آپ کی خدمت میں پیش کرنے اورخرچ کرنے میں آپ کی زندگی میں اور مرنے و وصال کرنے کے بعد اور شریعت کی ترویج میں کوئی جانس ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ان کی مدد و دشگیری سے کوئی بھی کفر کے اندر نہ جاسکا اور ایسا بھی کوئی نہیں جونجات كے ساحل و كناره تك نه پہنچا ہواللہ تعالى اور حضور عليه الصلوة والسلام يرحس ظن رکھتے ہیں کہ جس طرح شیعوں اور رافضیوں کے عقائد واعمال ہیں اگر حقیقت اس طرح ہوتو آنے والے انسانوں کوخداہے کیار حمت ومہر بانی کی امید ہوگی اور ایسے

پغیبر سے ان کو کیا شفاعت نصیب ہوگی آپ سے پہلے پغیبروں اور ان کی امتوں کی ماتوں کی ماتوں کی ماتوں کی مات سے حالت سب کے سامنے عیاں ہے اولیاء کرام کے واقعات بھی اس امت کے سامنے ہیں کسی سے کوئی بات پوشیدہ نہیں کبھی کہیں دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ فوت ہوگیا ہواور اس کے مریدین ومخلصین مرتد ومنکر ہوگئے ہوں اور اس کی آل، اولا دنے خدا، رسول کے ساتھ عداوت اختیار کرلی ہوتو اگر ایبا مان لیا جائے تو حضور علیہ الصلاق والسلام کی بعثت و آمد کا مقصد جو کہ امت وانسانیت کی اصلاح تھی وہ کیسے پورا ہوگا اور کیا فوائد مرتب ہوں گے اس طرح تو خَیْرُ الْقُرُونِ جو ہے شَرَّ الْقُدُونِ ہو اور کیا فوائد مرتب ہوں گے اس طرح تو خَیْرُ الْقُدُونِ جو ہے شَرَّ الْقُدُونِ ہو اور کیا فاور خَیْرَ الْاَمَمْ جو ہے شَرَّ الْاُمْمَانِ کرنے کی اللہ تعالی انصاف کرنے کی تو فیق عطا کرے۔

## پیر کے حقوق پہچاننے اور مرید کے آ داب کا بیان

تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں سعادتوں سے افضل واعلیٰ بلند، بالا ہے اور پیر ہی الیم ہستی ہے کہ آپ کے وسیلہ سے نفس امارہ جو کہ بنیادی و ذاتی طور پر خبیث ہے اسے پاک وصاف کیا جاتا ہے اور اسے امار گی و بے ہود گی سے اطمینان تک پہنچایا جاتا ہے اور کفر جبلی وطبعی سے نکل کر حقیقی اسلام میں آجاتا ہے۔

مصرعه

گر بگویم شرح آن بے حد بود

اگر میں اس کی تشریح ووضاحت بیان کروں تو وہ بہت زیادہ ہے۔ پس بندہ یعنی مریداین سعادت و نیکی بختی پیر کے قبول کرنے میں جانے اور ا پی شقاوت برنختی پیر کے روکرنے میں جانے نَعُوْذُ باللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنْ ذٰلِكَ (ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر برائی سے پناہ چاہتے ہیں) پیرکی رضا کے اندراللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی مضمر و پوشیدہ رکھی ہے کہ جب تک مرید پیر کی مرضی کے اندراپی مرضی کو گم نہیں کرتا اللہ تعالی تک نہیں پہنچا مرید کی آفات حقیقت میں پیر کے لئے نقصان دہ، دشواری و دفت ہوتی ہے اور پیر کے بکڑنے کے بعد ہرلغزش و بیاری کا علاج ہوسکتا ہے کیکن پیر کو تکلیف وضرر ونقصان وآ زار دے کر بندہ کسی طرح بھی خلاصی حاصل نہیں کرسکتا بلکہ بیاس کے لئے شقاوت و بدیختی کی بنیاد و جڑ ہے جس سے اسلامی معتقدات میں خلل اور احکام شرعیہ پڑمل کرنے کے لئے دل کے اندر فتور پیدا ہوجا تا ہے اور اس کے اثرات وثمرات نتائج پیہوں گے کہ باطنی کیفیت و احوال و وجد وغیرہ ختم ہو جا کیں گے اگر اپنے شیخ کورنجیدہ و دکھی کرنے کے باوجود کوئی باطنی کیفیت کا ذرہ موجود ہے تو وہ استدراج ہوگا جو بالاخر خرابی لائے گا ضرر و نقصان کے بغیر اور کوئی ثمرہ ونتیجہ برآ مرنہیں ہوگا۔حضرت مرزا جانجانان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیراینے احباب کی تقصیر سے نا امیذ ہوالیکن دو چیزوں کا خطرہ

www.maktabah.org

ہے ایک بیر کہ دنیا کے اندراختلاط لعنی دنیاوی رنگ ان کے اندر آ جائے گا دوسرا بیر کہ

بزرگوں کے ساتھ ان کا اعتقاد بگڑ جائے گا بیدو الی امراض ہیں کہ سوائے ہلاکت کے ان کی اور کوئی دوانہیں ہمارے امیر حضرت ابوجعفر بہڑا پچکی رحمة اللہ علیہ اپنے رسالہ اَلْمُطُلُوبُ فِئی عِشْقِ الْمُحُبُوبِ میں فرماتے ہیں اگر سالک دل سے اعراض کرے اور اس راستے پر چلنے کی ہمت وتو فیق نہیں رکھتا یا دنیا کے ساتھ مشغول ہوجائے گایا وہ دل کے ساتھ جنت کی زیب زینت چاہے گا اس میں اس کی رغبت ہوگی تو ایسے بندہ کو عشق کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ایسے آدمی سے کوئی نہ کوئی لغزش مرز دہوئی ہوتی ہے۔

اس راستے کی لغزش سات اقسام پر شمل ہے

(۱) اعراض (۲) حجاب (۳) تفاصل (۴) سلب مزید (۵) سلب قدیم (۲) تسلی (۷)عداوت۔

سخت محنت وشدت) بلا سے بیخے کواعراض کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے لائچ میں گرفتار ہونا اسے حجاب کہتے ہیں۔ طبیعت کا لذتوں کی پستی کے بیخے آجانے کو تفاصل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ماسویٰ میں مشغول ہونے کوسلب مزید کہتے ہیں۔ دل کے اندرالیی ہستی کا آجانا جس سے عبادت کرنی چھوڑ دے اسے سلب قدیم کہتے ہیں مطلق غفلت کا آجانا اسے تسلی کہتے ہیں دل کی صفات کونفس کی صفات کے تابع مطلق غفلت کا آجانا اسے تسلی کہتے ہیں دل کی صفات کے ساتھ متصف ہوگا تو نفس کی عادتوں والا ہو جائے گانفس عکر ڈو اللہ میں سے ہوجا تا ہے اس وجہ سے عداوت حاصل ہوجاتی ہون تھی ہوں اللہ ہوجاتے گانفس عکر ڈو اللہ میں سے ہوجا تا ہے اس وجہ سے عداوت حاصل ہوجاتی ہون تا ہے ان اقسام کی تمثیل کوا چھے وواضح طریقے سے یوں سمجھ کہ اعراض اسے کہتے ہیں کہ عاشق اور معثوق کے درمیان اگر عاشق کی طرف سے کوئی حرکت ناپندیدہ فلا ہر ہوتو معثوق اس سے اعراض کرتا ہے یعنی عاشق سے ایپ چہرہ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو عاشق پر لازم وضروری ہوجاتا ہے کہ معثوق کے سامنے تو بداور معذرت کے ساتھ جائے تا کہ معثوق و دوست اس سے راضی ہوکر اپنے چہرے کی معذرت کے ساتھ جائے تا کہ معثوق و دوست اس سے راضی ہوکر اپنے چہرے کی

توجہ اس کی طرف کرے اگر وہ دوست اسی خطاء پر رہتا ہے اور عذر نہیں چاہتا تو وہ اعراض بالحجاب تھینچتا ہے کہ محبت کرنے والے پر واجب و لازم ہے کہ عذر پیش کرنے میں بوری کوشش کرے اور تو بہ کرنے میں خوب توجہ کرے اگر یہاں بھی کوتا ہی کرتا ہے وہ حجاب بالتفاصل حاصل کرتا ہے پس پہلا اعراض اگر چہ زیادہ نہیں کیکن جب اس معذرت کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو حجاب بن جاتا ہے جب اس خطاء پر قائم ہے تو وہ تفاصل ہے ہیں اگر وہ دوست،محبّ اس اصرار پر قائم ہے تو وہ سلب مزید ہے اور مزید اسے کہتے ہیں جس میں طاعت وعبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے كِونْكُ لِكُلِّ شَيْءٍ عُقُوْبَةٌ وَّعُقُوْبَةُ الْمُحِبِّ إِنْقِطَاعُهُ عَنْ ذِكْرُهُ (مرچيز ك لئے سزا ہوتی ہے اور محبت کرنے والے کی سزااس کامحبوب کے ذکر سے کٹ جانا ہے) پس اگراس جگہ بھی عذر نہیں کرتا تو پیسب قدیم ہوتا ہے وہ طاعت جو کہ مزید سے پہلے کرتا تھاوہ بھی اس نے چھوڑ دی تو اس جگہ بھی اگر تو بہ وعذر کرنے میں تقصیر کی کوشش نہ کرے تو بہلی ہے پس دوست کے جدا ہونے کے بعداگر اس کے دل میں آرام آجائے پس اس کے باوجوداس کی طرف رجوع کرنے میں ستی کرتا ہے تو اس سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ حیاہتے ہیں۔ پس دوامی جو ہے یہ دشوار و سخت ہے جس طرح حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو طریقت و شریعت میں مقتداء و امام ہوئے ہیں ان سے احباب نے پوچھا دوامی کیا ہے؟ تو آب نے جواب دیا: جہان کے مقہور ہونے کی ایک حالت ہے کہ مَنْ غَنَّضَ عَیْنَهُ عَن اللَّهِ طَرُفَةَ عَيْن لَّمْ يَهْتَدِ (جَوْحُص الله تعالى كى طرف سے آئكھ جھيكنے كے برابر بھی آئکھ کو بند کرے گا تو وہ ہدایت نہیں یائے گا)

حضرت مجد دالف ثانى رحمة الله عليه

نے اپنے رسالہ مبدا ومعاد میں فرمایا کہ پیر کے افضل واعلیٰ ہونے کا اعتقاد جو کہ مرید کے اندر پایا جاتا ہے وہ اس کی محبت والفت کا ثمرہ و نتیجہ اور اِستفادہ اور

افادہ کے سبب کی مناسبت کے نتائج میں سے ہے کیکن بنیادی بات یہ ہے دین و شریعت کے اندرجن احباب کی فضیلت مقرر ہے ان سے بڑھ چڑھ کر انہیں فضیلت نہ دیں کیونکہ میرمجت کے اندر بہت زیادہ بڑھ جانا ہے اور ایسا کرنا شرعاً ممنوع ہے جبیا کہ شیعہ حضرات نے اہل بیت کے ساتھ زیادہ محبت کرنے کے ضمن میں خرابیاں پیدا کردی ہیں اور عیسائی ونصاری نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں اتنی زیادتی دکھائی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا اور ہمیشہ کے خسار کے ونقصان میں چلے گئے اگر ہم پرسوائے ان کے جن کی شرع نے فضیلت بیان کی ہے کسی کوفضیلت دیں تو جائز ہے بلکہ طریقت کے اندر ایبا کرنا واجب وضروری ہے اور یہ فضیلت دینا مرید کے اختیار کی بات نہیں بلکہ اگر مرید چالاک وہوشیار ومستعد ہوتو اس کے اندر یہ اعتقاد فوری طور پر پیدا ہو جاتا ہے اور پیر کے کمالات کے وسلہ سے پیر سے اکتباب فیض کرتا ہے اگریہ فضیلت اپنے اختیار اور تکلف سے دیتا ہوتو یہ جائز نہیں اور نہ ہی اس سے مرید کوکوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے بلکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا صوفیاء سے وافر مقدار میں حصہ اس شخص کو ملتا ہے جس کی طبیعت کے اندر تقلید و اتباع کا رحجان زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ فیضان کے حصول کا دار و مداراتباع برموقوف ہے اور اوامر واحکام کی اتباع کا دار و مدار اس دنیا میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید و پیرونی میں ہے کہ اس سے بندہ درجات کی اعلیٰ بلندیوں تک پہنچتا ہے اور اصفیاء کی متابعت سے بندہ عروج کی عظمتوں کو حاصل کرتا ہے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت کے اندر قبول کرنے کا مادہ بہت زیادہ تھا تو آپ نے بغیرغور وفکر کے حضور علیہ الصلوة والسلام کی نبوت کا اقرار و تقیدیق کی اور سعادت کی بلندیوں تک پہنچ گئے حتی کہ صدیقوں کے سردار کے عہدہ پر فائز ہوئے اورابوجہل لعین ومردود کی طبیعت کے اندر تقلید وا تباع کرنے کی استعداد بہت کم تھی سعادت کے حصول کے لئے مستعد و تیار نہ ہوا تو مردود اور لعنتیوں کا پیشوا ومقتداء

بن گیا۔ مرید جو پھھ ماصل کرتا ہے اپنے پیرکی تقلید سے حاصل کرتا ہے پیرکی خطا' غلطی مرید کی در شکی اچھائی سے بہتر ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے سعو کی آرز و کیا کرتے تھے یَالیَتَنی سَهُوُ مُحَدِّیدِ (کاش میرے لئے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے سعو ونسیان ہوتے کیونکہ ان میں نور ہی نور ہوتا ہے) حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشاد فر مایا کہ بلال کا سین اللہ تعالیٰ کے نز دیک شین ہے لیعنی حضرت بلال مجمی تھے۔ شین پڑھتے تھے لیکن سین اوا ہوتا تھا لیکن حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطاء وغلطی دوسروں کی صفیح و در شکی سے بہتر واعلیٰ وار فع تھی۔

براَشُهَدِ توخندہ زند اَسْهَدِ بلال حضرت بلالکااَسُهَدُ پڑھنا تیرےاَشُهَدُ پڑھنے پر ہنتا ہے۔

میں نے اپنے ایک پیارے وعزیز سے سنا کہ بعض دعا کیں جو کہ بزرگوں سے منقول ہیں بعض بزرگوں نے ان کی ان دعاؤں میں تبدیلی کی اور مشکر ہوگئے اگر کوئی بندہ پرانے بزرگوں نے ان کی ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اسے ان سے فائدہ پنچتا ہے اگر ان کی عبارت کو درست وصح کر کے پڑھتا ہے تو اسے کوئی فائدہ و تا ثیر حاصل نہیں ہوتی تُبَیّنا اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَلَی تَقُلِیْدِ اَنْبِیَائِهِ وَمُتَابِعَةِ اَوْلِیَائِهِ بحُرْمَةِ حَبْیِس ہوتی تُبَیّنا اللّٰهُ سُبْحَانَهُ عَلَی تَقُلِیْدِ اَنْبِیائِهِ وَمُتَابِعَةِ اَوْلِیَائِهِ بحُرْمَةِ وَالنّسُرِیْن وَعَلَی مُتَابِعِیْهِمُ الصّلَوَاتُ وَالتَّسْلِیْمَاتِ (اللّٰہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہم الصلوة کی تقلید اور اولیاء کرام کی اتباع کرنے پر ثابت قدم رکھے۔ آمین)

#### طریقت کے آ داب کا بیان

حفرت مجدد الف ثانى رحمة الله عليه كا اس بارے ميں ايك عمده ونفيس ترين مكتوب به جسم ملك من الدّ حُمانِ الدَّحِيْمِ مكتوب به جسم ملك مكتوب به الله الدّ حُمانِ الدَّحِيْمِ الدَّمِ الدَّحِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّعِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّعِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّحِيْمِ الدَّعِيْمِ الدَّعِيْمِ الدَّمِ الدَّمِ الدَّمِ الدَّمِيْمِ الدَّمِيْمِ الدَّمِ الدَّمِ

آلُحُّمُدُ لِلَّهِ آدَّبَنَا بِالدَابِ النَّبُوَّتِهِ وَهَدَنَا بِإِخْلَاقِ الْمُصْطَفُويَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَى
الله وَأَصْحَابِهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ آتَهُما وَأَكْمَلُها طريقَت كرات پر
الله وَأَصْحَابِهِ الصَّلُواتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ آتَهُما وَأَكْمَلُها طريقَت كرات پر
چلنے والے حضرات كا دوحالول ميں سے ایک حال پر ہونا ضروری ہے یا تو وہ مراد
ہول گے ان كے لئے طُوْبی لَهُمْ خُوْتُخری ہے كہ محبت اور جذب كا راستہ آنہيں تھینج
کرمطلوب ومقصود كے اعلیٰ مقام پر پہنجادے گا۔

اگر وہ مرید ہیں تو پیرکامل کے وسیلہ مبارکہ مقدسہ کے بغیرکوئی کام کرنا اس کے لئے دشوار ہے پیرکولازم ہے کہ مرید کے جذب اورسلوک کی دولت کوجھا تک کر دکھے اور فنا و بقاء کی سعادت کے لئے تیار کرے اوراس کی سید اِلَی اللّٰہِ اور سَیْدِ فی اللّٰہِ اور سَیْدِ عَنِ اللّٰہِ بِاللّٰہِ کا اس کے لئے انتظام وانصرام کرے۔ اگر اس کا مربی و جذبہ اس کے سلوک پر مقدم ہے تو اس کی طبیعت کی تربیت کے مطابق اس کا مربی و پالنے والا ہوا اس کا کلام اس کے لئے کبریت احمر وسونا ہے اور اس کی نظر و دیکھنا مردہ دلوں کو زندہ کرنے اور دوا و شفاء کے لئے آپ کی توجہ کے ساتھ منسلک کر دیا اور مردہ وافر دہ جانوں کی تازگی آپ کے لئے آپ کی توجہ کے ساتھ منسلک کر دیا اور مردہ وافر دہ جانوں کی تازگی آپ کے لئے قسا لک مجذ وب بھی ایک نعمت ہے اور اس فی تقدیت کا صاحب دولت شخصیت نہ ملے تو سالک مجذ وب بھی ایک نعمت ہے اور ناقصوں کی تربیت اس کے ذریعے ہوسکتی ہے اور فناء و بقاء کی دولت کو اس کے واسطے ناقصوں کی تربیت اس کے ذریعے ہوسکتی ہے اور فناء و بقاء کی دولت کو اس کے واسطے وسیلہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

آسان نسبت بعرش آمد فرود ورنه بس عالی است پیش خاک تود

عرش کی بانسبت آسان نیچے ہے ور نہ زمین کے سامنے بہت بلند'عالی ہے۔ اگر اللہ تبارک وتعالیٰ کی مہر بانی سے طالب و مرید کو اگر ایسا پیر کامل وکممل مل جائے تو اس کے وجود کو اپنے لئے بہت بڑی نعمت شار کرے اور اپنے آپ کو کممل طور پر اس کے حوالے کردے ان کی مرضی کے مطابق چلنے کو اپنے لئے سعادت و نیک

بختی جانے اوران کی مرضی کےخلاف حکنے کواپنے لئے شقاوت و بدبختی شار کرے۔ خلاصہ کلام میہ کہ اپنی خواہشات کو اپنی پیر کی مرضی کے تابع کردے حتیٰ کہ حدیث شريف مين آيا ہے كەحضور عليه الصلوة والسلام نے ارشاد فرمايا: أَنْ يُوفِينَ أَحَدُ كُمْه حَتّٰى يَكُونَ هَوالهُ تَبْعًا لِمّا جئتُ به (تم ميس ع كوئى بهي اس وقت تك موكن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی اتباع کنہ کریں جو میں لایا ہوں) اے مخاطب مجھے معلوم ہونا جاہئے کہ مجلس کے آ داب اور شرائط کی رعایت کرنا اس راستے کی ضرورت ہے تاکہ فائدہ لینے اور فائدہ پہنچانے کی راہ کھل جائے وَبدُونِهَا لَا نَتِيْجَةَ لِلْقُحْبَةِ وَلَا تُنْرَةَ لِلْمَجْلِس (كيونكه ال راستے ميں سوائے ادب و رعایت کے صحبت کا کوئی نتیج نہیں اور مجلس کا کوئی پھل و فائدہ نہیں) بعض اداب و شرا لطَصْروریه بیان کئے جاتے ہیں گوش اور ہوش وحواس قائم رکھ کر انہیں سننا جا ہے مريد و طالب کو چاہئے کہ اپنے دل کی تو جہ کومکمل طور پر اپنے پير کی طرف مبذول کرےاینے پیر کی اجازت کے بغیرایئے جسم کونوافل اوراذ کار میں مشغول نہ کرے اینے پیری مجلس ومحفل میں کسی دوسری طرف ہرگز توجہ نہ کرے ممل طور پراپنے آپ کوشنخ کی طرف متوجہ رکھے ذکر میں بھی مشغول نہ ہو ہاں اگر پیرصاحب نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر ذکر کرے اور ان کی موجود گی میں فرائض و واجبات سنن کے علاوہ کسی دوسری عبادت میں مشغول نہ ہوایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ وقت کے سامنے اس کا وزیر کھڑا تھا اتفاق سے اس وزیر کی توجہ اپنے کیڑوں پر پڑی تو اس نے بٹن باندھنا جاہا یا آستین کو بند کرنا جاہا تو اسی دوران بادشاہ کی نظر اس وزیر پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وزیر دوسری طرف متوجہ ہے زبانی طوریراس کا سخت نوٹس لیا کہ اسے چھوڑوں گانہیں کہ میرا وزیر اور میری موجودگی میں اپنے كيرُوں كى طرف توجه كرتا ہے اے مخاطب تجھے معلوم ہونا جاہئے كہ جس طرح ديني اور دنیاوی وسائل کے لئے آ داب کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک

پہنچنے کے لئے بدرجہ اولی آ داب کا لحاظ کرنالازم وضروری ہے جہاں تک ممکن ہو سکے الی جگہ پر نہ کھڑا ہو جہاں سے تیرا سامی شخ کے جسم پر پڑے یا ان کے کپڑوں پر پڑے یاان کے سائے کے اوپر تیراسایہ پڑے اور اپنے پیر کے مصلے پر بھی پاؤں نہ ر کھ اور ان کی وضو والی جگہ پر بھی تو وضو نہ کر ان کے خاص برتنوں کو بھی تو استعال نہ کران کی موجود گی میں نہ کھانا کھانہ پانی پی کسی کے ساتھ گفتگو بھی نیکر بلکہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہواور پیر کی غیر موجودگی میں ان کی جگہ پریاؤں لمبے نہ کراور ان کی طرف منہ کرکے نہ تھوک۔ جو کچھ بھی پیر سے ظاہر ہوا سے سیجے و درست تصور کر اگر چہ ظاہری طور پروہ درست وضیح نہ ہو پیر جو کچھ بھی کرتا ہے الہام کے ساتھ کرتا ہے جو کام بھی کرنا ہوان کی اجازت سے کرے اس طرح سے کسی قتم کے اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی اگر کسی وفت ان کے الہام کے اندر کوئی خلل وخرا بی محسوں کرے تو ان کی پیرخطاءاجتهادی خطاء ہوگی جس کی وجہ سے کوئی گناہ لا زمنہیں ہوگا اس پر کسی کواعتراض کرنے کی اجازت نہیں اس طرح جب پیر کے ساتھ محبت والفت پیدا ہو جائے تو محبت کے دوران محبوب سے جو کچھ بھی ظاہر ہو وہ محبوب ہوتا ہے اس پر اعتراض کرنے کی طاقت و جرت نہیں ہوتی اور تمام امور میں کلی اور جزئی طور پرپیر کی اقتداء وا تباع کرے کھانے ، پینے ،سونے ، جاگنے اور نماز ادا کرنے میں پیر کی طرز کواختیار و پیند کرے۔ پیرے مل سے فقہ کے مسائل حاصل کرے:

شعر

آن را کہ در سرائے نگاریست فارغ است
از باغ و بوستان و تماشای لالہ زار
وہ شخص جس کی سرائے کے اندر لکھنے والا لالہ زار و باغ کا تماشہ لکھنے سے
فارغ بیٹھا ہولیعنی گناہ لکھنے والا فرشتہ بالکل فارغ و آرام کے ساتھ بیٹھا ہو بندہ کو پیر
کے سامنے ایسا کردارادا کرناچا ہئے۔

پیرکی حرکات وسکنات پر بالکل اعتراض نہ کرے اگر چہ وہ اعتراض رائی کے دانہ کے برابر کیوں نہ ہو کیونکہ اعتراض کرنے کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ بندہ فیوض و برکات سے محروم ہوجاتا ہے اس مخلوق کے اندر وہ خص جواولیاء اللہ کے اندر عیب نکالی ہے اس سے زیادہ اور کوئی بد بخت نہیں ہوتا۔ نَجَنَا اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ عَنْ هٰذَا الْبَلَاءِ اللّٰهِ سُبْحٰنَهُ عَنْ هٰذَا الْبَلَاءِ اللّٰهِ سُبْحٰنَهُ عَنْ هٰذَا الْبَلَاءِ اللّٰهِ عُلْمِ سے محفوظ رکھا ہوا ہے) البَلَاءِ اللّٰهِ سُبْحٰنَهُ مِن اس بلاعظیم سے محفوظ رکھا ہوا ہے) البَلَاءِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ مِن اللّٰهِ بیر سے خُوارق عادات و کرامات کی طلب و تلاش ہرگز نہ کرے بلکہ دل کے اندراس فتم کا کوئی وسوسہ بھی نہیں ہونا چا ہے کیا تو نے سا ہے کہ کی مومن نے حضور علیہ السلاۃ و السلام سے مجردہ طلب کیا ہو۔ مجزہ طلب کرنے والے کافر اور منکر ہوتے ہیں۔

نظم

معجزات از بہر قہر دشمنت بوی مُخیِّت پی دل بردنست موجب ایمان نہ باشد معجزات بوی مُخیِّت کند جذب صفات ترجمہ معجزات دشمن کے قہر کے لئے ہوتے ہیں محبت کی بودل والے کو کھینچ کر لے جاتی ہے معجزات ایمان لانے کے لئے سبب نہیں ہوتے محبت کی بوصفات کو جذب کرتی ہے۔

اگر دل کے اندر شبہ پیدا ہو جائے تو بغیر کسی توقف کے اپنے پیر کے سامنے عرض کردے اگر پر شانی حل نہ ہوتو اسے اپنی کوتا ہی وتقصیر تصور کرے اور پیر کی طرف عیب کی نسبت نہ کرے جو کچھ بھی واقعہ اس کے ساتھ پیش آئے پیرسے اسے پوشیدہ نہ رکھے اور واقعات کی تعبیر اپنے پیرسے دریافت کر لے۔ اگر واقعات کی

تعبیراں مطالب ومقاصد کے مطابق ظاہر ہوتو اسے نیز اپنے پیشوا کے سامنے پیش کرے اور اس کے سیح اور غلط ہونے کے بارے میں پیرصاحب سے معلومات حاصل کرے اپنے کشف پراعتاد و مجروسہ نہ کرے کیونکہ حق باطل کے ساتھ مل جاتا ہے اور خطاعیج کے ساتھ خلط ملط ہو جاتی ہے اور پیرکی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے اور بغیر ضرورت کے بھی کسی طرف نہ جائے کیونکہ غیر کی طرف توجہ کرنا ارادت کے منافی بات ہے اپنی آواز کو پیر کی آواز پر بلنداونچا نہ کرے اور بلند آواز کے ساتھ شخ سے گفتگونہ کرے کیونکہ بدادب کے منافی ہے جو کامیابی اور فیض اسے ملے یا پہنچے اسے پیر کے وسلہ سے پہنچنا تصور کرے اگر خواب کے اندر کسی دوسرے بزرگ سے اسے فیض پہنچتا ہے تو اسے بھی اپنے پیر کی طرف سے خیال کرے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہے کہ جو پیرتما مقتم کے کمالات و فیوض کا جامع ہوتا ہے وہ اپنے خاص فیض کومناسب و خاص استعداد رکھنے والے کامل بزرگ کے ذریعے اپنے خاص مناسب مرید کے پاس منتقل کرتا ہے اور پیر کے لطا نف میں سے جولطیفہ اس فیض کےمطابق ہوتا ہے وہ لطیفہ مرید کے سامنے دوسرے شیخ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور مرید امتحان وابتلاء کی وجہ سے شیخ کے اس لطیفے کو دوسرا شیخ خیال کرتا ہے اوراس سے اپنے لئے فیض کونتقل ہونا دیکھتا ہے اور پیربہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے اللہ تبارک وتعالی (اس جگه) پاؤل پیسلنے سے محفوظ و مامون رکھے اور اپنے پیریر اعتقاد اوران کی محبت حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے وسیلہ جمیلہ سے قائم ومنتقیم رکھے خلاصہ یہ کہ طریقت کممل طور پر ادب و احترام و اخلاص کا نام ہے اور فاری کی ایک مثل مشہور ہے کہ بے ادب بخدانہ رسد (بے ادب خدا تک نہیں پہنچتا) بعض حضرات نے ادب کی رعایت کرتے ہوئے اینے ادب کرنے کو کوتاہ سمجھتے ہیں اور ادب كرنے ميں اس مقام تكنہيں پہنچتے جہاں تك انہيں پہنچنا چاہئے تھا اور اگروہ ادب کرنے کی کوشش کے باوجوداس مقام تک نہیں پہنچتا بلکہ اس سے پنچے رہتا ہے تو

اسے معافی ہے کوئی حرج نہیں لیکن تقصیر کوتا ہی کا اعتراف کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو اللہ محفوظ رکھے اگر کوئی شخص بزرگوں کا ادب نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی تقصیر و کوتا ہی کوتنا ہی کا سے جو برکات حاصل ہونا ہوتی ہیں ان سے محروم ہوجا تا ہے۔

ہر کہ روئے بہ بہبود نہ داشت دیدن روئے نبی سود نہ داشت ترجمہ:ہروہ بندہ جواپنی تو جہکوفلاح و بہبود کی طرف متوجہ نہیں کرتا توالیشے خص کو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا چہرہ دیکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں

ہاں وہ مرید جو پیر کی توجہ ومہر بانی سے فناہ و بقاء کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور الہام کا راستہ وطریقہ اس سے نیچےرہ جاتا ہے وہ راہ اس پر ظاہر ہو جائے گ کہ ہیر صاحب اس طریقے وراستے کواس کے حوالے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس مرید کے کامل ہونے کی پیرصاحب گواہی دیتے ہیں کیونکہ بعض الہامی امور میں وہ مریداینے پیرصاحب کےخلاف اینے الہام پڑمل کرتا ہے اگرچہ بیرصاحب کے نزدیک اس کےخلاف عمل ظاہر ہو چکا ہے اگروہ اپنے الہام کےمطابق عمل نہ کرے تو وہ اس وقت تقلید پر چل رہا ہوگا اور اس وقت تقلید پر چلنا اس کے لئے خطاء واقع ہوگی تمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین اجتہادی اور غیرمُنَزَّ لَهُ احکام میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف عمل کیا ہے اور بعض اوقات صحیح و درست بات صحابہ کرام کی جانب ہی ظاہر ہو گی ہے جسیا که اہل جہاں پر بیمعامله خفی و پوشیدہ نہیں تو معلوم ہوا ک**یمریدجس وقت درج**ہ کمال تک پہنچ جائے اس وقت پیر کے الہام کے خلاف عمل بیرا ہوسکتا ہے اس وقت بدادب کے خلاف بالکل نہیں ہے بلکہ اس وقت پیمین ادب ہے وگرنہ حضور علیہ

WWW.Makidoah.org

الصلاة والسلام كے صحابہ كرام اتنے با كمال و بے مثال مُؤدِّبُ ہيں كەحضور كى تقليد کے بغیر اور کسی کی تقلید کوئی کی تھے نہیں کرتے ۔حضرت امام پوسف رحمۃ اللہ علیہ جب اجتهاد کے مرتبہ ومقام پر پہنچے تو حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنا ان کے لئے خطا ہے اور اپنی رائے واجتہاد کے مطابق عمل کرنا ثواب و درستگی ہے حضرت امام ابولوسف رحمة الله عليه كا ايك قول مشهور ب نَازَعْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ فِي مَسْئَلَةِ خَلْق الْقُرُانِ سِتَّةِ اَشْهُر (میس نے حضرت امام ابوطنیفہ کے ساتھ خلق قرآن کے متعلق چیر ماُہ بحث کی ہےً ) مجھے معلوم ہوگا صناعت و کاریگری کی تکمیل کئی افکار ے جمع ہونے کے بعد ہوتی ہے اگر ایک فکر ہی ہوتو زیادہ ترقی نہیں ہوتی جیسا کہ سیبویہ کا دور کہاس میں کوئی ترقی نہ ہوئی آج کئی آراء ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ تر قی و کمال پیدا ہو گیالیکن جو شخص بنیاد رکھتا ہے فضیلت اسے ہی حاصل ہوتی ہے أَلْفَضُلُ لِلْمُتَقَدِّمِيْنَ ليكن كمال سي كوبھي حاصل ہوسكتا ہے جبيا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا مَثَلُ أُمَّتِنَى كَمَثَل مَطَر لَایَدُری أَوَّلُهُمْ خَیْرٌ اَمْرُ الخِدُ هُمْهِ (میری امت کی مثال اس بارش کی طرّح ہے جس کے لئے معلوم نہیں ہوتا کہاس کا اول حصہ خیر والا ہے یا آخری حصہ خیر والا ہے )

تزنیب کے لغوی معنی ہیں دم والا کرنا لیعنی دم لگانا مرادی معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے تابع کرنا اور اس تزنیب کا ذکر ایک شبے کے ازالے کے لئے کیا گیا ہے اے مخاطب تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ بعض نے کہا اکشّیٹہ گئے ٹیٹے بی و گئیٹٹ (شُخ وہ ہوتا ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے) لیمن بعض نے کہا مارنا اور زندہ کرنا شخ و پیر کے مقام لواز مات میں سے ہے زندہ کرنے سے روح کو زندہ کرنا مراد ہے نہ کہ می طور پر زندہ کرنا مراد ہے اور مارنے سے روح کو مارنا مراد ہے نہ حسی طور پر اسے مارنا مراد ہے دیات اور موت سے مراد فناہ اور بقاء مراد ہے کہ شی خاس کیفیت کے ذریعے بندہ کو مقام کمال وولایت تک پہنچا تا ہے شیخ و پیر ومقتدا ای دوبا توں کا کے ذریعے بندہ کو مقام کمال وولایت تک پہنچا تا ہے شیخ و پیر ومقتدا ای دوبا توں کا

الله تعالیٰ کے حکم سے ذمہ دار ہوتا ہے پس شیخ کو اس موت اور زندگی کے بغیر حیارہ نہیں ہوتا زندہ کرنا اور مارنا اس سے مراد باقی رکھنا اور فناء کرنامقصود ہے۔ حسی زندگی اورموت سے شیخ کا کوئی مقصد وغرض نہیں ہوتی شیخ ومقتداء حکم کے اعتبار سے گئمرُ با کی ما نند ہے کہ ہرفتم کی گھاس اور تنکے وغیرہ کو وہ اپنی طرف تھینچ لیتا ہے اور ہر ایک اس سے اپنا اپنا نصیب حاصل کرتا ہے خوارق عادت باتوں اور کرامات وغیرہ مریدوں کے لئے جذب کا باعث نہیں ہوتیں بلکہ مریدمعنوی و باطنی طور پر جذب و روحانیت حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ان بزرگوں سے تعلق و مناسب نہیں رکھتے وہ ان کے کمالات سے اِستفادہ نہیں کر سکتے اگر چہ ہزار کرامات ومعجزات وغیرہ دیکھیں ابوجھل اور ابولہب کواسی معنی کے لحاظ سے شار کرنا چاہئے۔اللہ تبارک و تعالى نے كفار كے بارے ميں ارشاد فرمايا: وَإِنْ يَرَوا كُلَّ اليَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اللهِ حَتَّى إِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اسَاطِيرُ الْاَوَلِيْنَ ٥ (اور اگر وہ ہر ایک نشانی کو بھی دیکھیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کے ساتھ جھڑا کریں گے کہ یہ یہلے لوگوں کے قصے کہانیاں وافسانے ہیں) خانقاہ همیه مظہریہ میں میں نے مذکورہ بالا آواب ہائے اور حضرت جانجانان کی زبان مبارک سے کی مرتبہ یہ آواب میں نے سے ہیں۔

### سلسله نقشبندیه حضرات کے چنداصطلاحی کلمات

اے مخاطب مہیں معلوم ہونا چاہئے کہ مولانا ثناء اللہ پانی پی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکتفی میں کتاب النجاب عن طریق الغوات کے باب میں ان گیارہ کلمات کی وضاحت اور طریقت کا ان کلمات کی بنیاد پر قائم ہونا مکمل طور پر تحریر کیا ہے فقیر نے ان کی مخص کے اندران الفاظ کی جوتشر تکے ہے وہ مکمل طور پر یہاں نقل کردی ہے اور وہ کلمات یہ ہیں۔ (۱) وقوف قلبی (۲) وقوف زمانی (۳) وقوف

WWW.makiaoah.org

عددی (۴) هوش در دم (۵) سفر در وطن (۲) نظر برقدم (۷) خلوت در انجمن (۸) یاد کرد (۹) بازگشت (۱۰) نگاه داشت (۱۱) یا دداشت وقو ف قلبی

سے ہے کہ ذکر کرنے والا دوران ذکر اپنی مکمل توجہ و نگاہ دل پرر کھے اسے شہود اور وصول اور جود کے نام سے بھی اہل طریقت پکارتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگاہ و واقف ہونا چاہئے اوراس کا دوسرامعنی یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کا دل قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہونا چاہئے کیونکہ بیکل حقیقت اور قلب کو کیہ جاکرنے والا ہوتا ہے تا کہ بندہ کا قلب و دل ذکر کے مفہوم سے غافل و دور نہ ہو جائے حضرت خواجہ مظہر جانِ جاناں رحمۃ اللہ علیہ وقوف قلبی کے دونوں معنوں کی بانسبت وقوف عددی کی رعایت زیادہ کیا کرتے تھے یہ دونوں معنے ان کی ملفوظ شدہ عبارت سے سوائے یا دداشت کی عبارت کے ظاہر ہوتے ہیں حضرت عروۃ الدھی نے وقوف قلبی کے معنی تحریر کئے ہیں کہ دل پر اس طرح نگران ہو کہ دل کے اندر تفرقہ اور دوسری اشیاء راہ نہ بنائیں ہزرگوں نے ارشاد فرمایا:

مانند مرغم بان بر بیضه دل پاسبان کز بیضه دل زائدت مستی و شور و قهقه ترجمه:دل کے انڈے پر مرغی کی طرح پاسبانی ورکھوالی کر کددل کے انڈے سے مستی اور شور و قبقهہ نمودار ہو۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ آپ اس شخص کو جسے ذرقلبی پر کنٹرول وغیرہ حاصل نہیں ہوتا تھا اسے اس سے منع فرما دیتے تھے اور صرف وقو فیلمی کا حکم فرماتے تھے تا کہ اس کا دل ذکر کو قوف قبلی کا حکم فرماتے تھے تا کہ اس کا دل ذکر کو قبول کر کے انتہاء تک پہنچ جائے یہ تیسرا معنی علم فقہ کی روشنی میں یا دواشت سے حاصل ہوتا ہے اور خواجہ احرار رحمة الله علیہ نے لکھا ہے کہ وقوف قبلی وہ دل کا الله

تعالیٰ کی بارگاہ میں آگاہ ہونا ہے جس بھی طریقے سے ہوغیراللہ کا اس میں کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہئے پس بیایک حال ہے کہ ذکر وبیان سے اس کا کوئی تعلق و واسطہ نہیں فنائے نفس سے اس کا تعلق جاملتا ہے وقوف قلبی کے کیامعنی ہیں اس کا ذکر قرآن ياك بين موجود ہے۔ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا اذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا (اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو) فَإِنَّ ذِکْرَ اللِّسَانِ قَلِیْلٌ بَاعْتِبَارِ الْمُوْدِدِ فَإِنَّهُ اللِّسَانُ فَحَسْبِ (زبان كا ذكر مورد كے اعتبار سے خاص ہے تو اس كا شَار و اندازه ممكن ہے ) وَالذِّ كُورُ الْكَثِيْرِ مَوْرِدُهُ اللِّسَانُ وَالْقَلْبُ وَسَائِرُ الْبَدَنِ عِنْدَ سُلْطَانِ الذِّكْرِ بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ (اور ذكر كثير باعتبار ز مانے کے جبکہ ذکر کا غلبہ حاصل ہواس وقتَ اس کا مورد عام یعنی زبان اور ول اور ساراجسم ہوتا ہے) لَا بُدَّ فِي ذِكْرِ اللِّسَانِ مِنَ الْفَتْرَةِ (زبان كے ذكر ميسستى كَا بِإِيا جَانَا نَقِيْنِي ہِے)كَانَ رَسُوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ الذِّكُر أَى باعْتِبَار الْقَلْب (اور حضور عليه الصَّلَوْة والسلام قُلْب و دل كـ اعتبار سے دائمی ذکر کرنے والے ہیں)۔

#### وتوفعددي

ہرسانس لینے کے دوران اپنی طاقت کے مطابق نفی اور اِثبات کے ذکر سے
روشی حاصل کرنے کو وقوف عددی کہتے ہیں ایک سانس آ داب کے شرائط کے ساتھ
لینا فناہ کے پھل عطاء کرتا ہے حضرت علاؤالدین عطار نے ارشاد فرمایا زیادہ کہنے
بولنے کی ضرورت نہیں جو کچھ بھی کہے وقوف عددی کا لحاظ کرتے ہوئے کہے جب
اکیس سانس گزرجا ئیں اثر ظاہر نہ ہوتو دلیل ومشقت ومحنت بے فائدہ ہے اور ذکر کا
اثر سے ہے کہ نفی کے ذکر کے وقت بشریت بالکل ختم ہو جانی چاہئے اور اِثبات کے
اثر سے دوران اللہ تعالیٰ کی جانب سے روحانیت و انوار کے اپنے اندر کھنچنے کا
مطالع ومظاہرہ کرنے کی کوشش کرے اور وہ جوخواجہ بزرگ وار نے فرمایا ہے کہ

وقوف عددی کا اول وشروع علم لدنی ہے دیکھنے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ مبتدی کے لئے بہت زیادہ کوشش کرنی جائے جو انتہائی و آخری درجے کا بندہ ہے اس کا مقام اس سے کہیں بلند و بالا ہے اور محض م کا ہفہ و مشاہدہ کے ساتھ آرام کر کے بیٹھنے سے علم لدنی حاصل نہیں ہوتا ہاں کلمہ طیبہ کا معنی و حقیقت اتنی گہری و دریائی ہے کہ بے اختیار بعض اسرار و رموز بندہ کو علم لدنی کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔

وقوف زمانی کی دونشمیں ہیں

ایک به که سالک اینے سانس کا واقف ہوتا ہر وقت و ہر گھڑی اپنے سانس کی تو جہ میں رہتا ہے کہ سانس حضوری میں گزرتا ہے یا غفلت میں گزرتا ہے دوسری ہیہ کہ بندہ اپنے احوال کا واقف ہوتا ہے ہر وقت وگھڑی جواللہ تعالیٰ کی طاعت میں گزرتی ہے اس کا شکر کرتا ہے اگر غفلت میں گزرے تو استغفار کرتا ہے اس طرح قبض اور بسط کے دوران شکر استغفار کرتا ہے صوفیاء کرام اس کومحاسبہ کہتے ہیں حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله عليه فرماتے ہيں سونے سے پہلے سوسومر تبہ سجان الله اور الحمد للداور الله اكبركي ايك ايك تبييح براهنا بدمحاسبه كرنا ہے اور كلمه كي تبييح كرنا گناہوں سے عذر جاہنا ہے اور بارگاہ ربوبیت میں بندہ سے جوتقفیرات وکوتا ہیاں ہوئی ہیں انہیں پاک کرتا ہے اور گنا ہوں کو جڑ سے نکال کر باہر کھینکتا ہے اور استغفار كرنا ان سب كو دُ هانب كے ركھنا ہے تو ديكھنے والا كہے بدكيا ہے اور وہ كيا ہے كلمہ تمحید کا تکرار کرنا شکر کرنا ہوتا ہے اور کلمہ تکبیر کا تکرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بلند و برتر ہے اس قتم کا عذر جا ہنا اور شکر کرنا یہ اس کی شایان شان ہے کہ اس سے معافی جاہی جائے اور اس کا شکر کیا جائے اور محاسبہ کرنے کی طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کے اندر اشارہ پایا جاتا ہے جيها كه آپ نے فرمايا: حَاسَبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا (محاسبه كروقبل اس كے كه تہمارا محاسبہ کیا جائے ) اور اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اَنِیْبُوْ اللّٰی دَبِّکُمْ

وَٱسۡلِمُوا مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَکُمُ الْعَذَابُ (اینِ رب کی طرف رجوع کرو اور عذاب آنے سے بیکے اپنی گردن جھا دو)

ہوش دردم میہ ہے کہ بندہ اپنے سانس سے واقفیت رکھے کہ کوئی سانس غفلت و پریشانی میں نہ گزرے حضرت احرار قدس سرہ فرماتے ہیں کہ طریقت کے اندر سانس کی بہت اہمیت ہے آپ فرماتے ہیں کہ سانس کے نکلنے اور داخل ہونے پرکڑی نظرر کھنی چاہئے۔

نظر برقدم بیہ ہے کہ جس وقت بندہ راستے پر چلے تو اس کی نظراس کے پاؤں کی پشت پر ہونی چاہئے تا کہ متفرق ومختلف ہے مقصد چیزوں کے دیکھنے سے دل پر غلط اثر نہ پڑے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: لا تکشن فی الارْض مَدَ ہَا (زمین پراکڑ کھیل کود کے لئے نہ چلو) ناظرود کیھنے کا بہی معنی ہے کہ نظر کی پراگندگی و خرابی کا تعلق محل و مقام کے تابع ہے یعنی جیسا مقام ہوگا ویبا ہی نظراثر قبول کرے گی اسی معنی کے لحاظ سے غرور و تکبر سے دوری ہونا چا ہئے اور شحات میں تحریر ہے کہ شائد نظر برقدم سے اس طرف اشارہ ہے کہ تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو سنجالوتا کہ نظر قدم سے بیچھے و دور نہ ہو جائے رویم شاعر نے کہالا یُ بَجَاوِدُ هَدُّهُ قَدَمَهُ (ان کا ارادہ ان کے قدموں سے تجاوز نہیں کرتا) مولانا جامی رحمۃ اَللہ علیہ نے فواجہ احرار کی مدح میں ارشاد فرمایا:

بسکہ زخود کردہ بسرعت سفر باز نماندہ قدمش در نظر ترجمہ:بہت جلدانی طرف سے تیزی کے ساتھ سفر کیا تو ان کا قدم نظر میں پیچھے نہ رہا۔

سفر در وطن بیر ہے کہ بندہ کے اندر سے بشری صفات کا باہر آجانا اور مکی صفات کا بندہ کے اندر داخل ہو جانا ہے کیونکہ مکی صفات تَحَلَّقُوْ ا باَخْلَق اللّٰهِ

(الله تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ عادت بناؤ) کے معنی میں ہے اور مقام بقاجو کہ سیر انفسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہمارے خواجگان طریقت سیر آفاقی میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور انہوں نے کوئی سفرنہیں کیا صرف اتنا سفر کیا کرتے تھے جتنا کہ وہ اپنے مشائخ کے پاس پہنچ جاتے تھے اس کے علاوہ اور کوئی سفر اختیار نہیں کرتے تھے اور اینے شیخ سے دوری نہیں جا ہتے تھے ملکہ کے حصول کے بعد آگاہی کے لئے بہت زیادہ کوشش ومحنت کرتے ہیں للہذاسیر آفاقی جو کہ دور دراز کی راہ ہے اسے عبور کرنے کا إمکان نه ہوتو اورسیر انسی کے شمن میں اسے طے کرواتے ہیں مولا نا سعد الدین کاشغری فرماتے ہیں کہ خبیث جہاں بھی جائے خبیث ہی ہوتا ہے اور ملکہ کے حصول کے بعد سفر ہے آگاہی ہوتی ہے یا اقامت دکھائی دیتی ہے۔ خلوت در انجمن بیہ ہے کہ انجمن و جماعت کے اندر تفرقہ و دوری یائی جاثی بے غفلت کے ساتھ دل کو کوئی راہ میسر مہانہیں ہوتی ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں ظاہر مخلوق کے ساتھ اور باطن اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیوست ہوتا ہے۔ ابتدائی دور میں بیمقصد بمشکل حاصل ہوتا ہے اور انتہاء کے وقت بغیر مشقت کے بیہ معاملہ حل ہو جاتا ہے بیرمعاملہ و دولت منتہی لوگوں کو دوسرے رائے سے بھی حاصل ہوتی ہے اور بیطریقہ ابتدائی لوگوں کے لئے پرتو عکس ہوجاتا ہے کیونکہ بیمعاملہ سرانسی سے تعلق رکھتا ہے باقی سلسلوں میں بیمعاملہ آخر میں نصیب ہوتا ہے اور سلسلہ نقشبند ہیمیں بیسیر انفسی ابتدائی معاملات میں سے ہے اور سیر آ فاقی اس کے ضمن میں حاصل ہوجاتی ہے اس معنی کے اعتبار سے اگر ہم کہیں کہ انتہاء کو ابتداء میں درج کردیا ہے تو اس کی گنجائش ہے جس شخص کو بید ملکہ حاصل ہوتا ہے اسے عین تفرقہ کے اندر جعیت حاصل ہوتی ہے اس کے باوجودا گر ظاہر اور باطن کوجمع کرے تو بہتر و عمده ب الله تبارك وتعالى كا ارشاد مبارك وَذْكُر اسْمَ رَبُّكَ وَتَبَتَّلُ اللَّهِ تَبْتِيلًا (اینے رب کو یاد کروسب سے الگ ہوکراس کے موجاؤ) ائی طرف اشارہ ہے کیکن

بعض اوقات غفلت انچھی ہوتی ہے یعن علم کی علم سے باعتبار بندوں کے حقوق کی باطنی طور پر تفرقہ و جدائی جائز نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی طرف اشارہ ہے۔ رجال لَا تُلهيهم تِجَارَةٌ (تجارت الله تعالى كے بندوں كو عافل نہيں كرتى) بزرگوں نے ارشادفر مایا ہے کہ تفرقہ کے اندر جمعیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ خلوت کے اندرشهرت ہوتی ہے اورشہرت میں آفت ہوتی ہے حضرت خواجہ اولیاء کبیر نے فرمایا ہے کہ خلوت درانجمن بیہ ہے کہ ذکر کے اندرا تنامشغول ومنتغرق ہو کہ اگر بازار میں جائے تو کسی کی آواز نہ سنے اور حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے ارشاد فرمایا ذکر کے اندر کوشش ومحنت کے ساتھ مشغول ہونا اور بہت زیادہ اہتمام کرنا پانچ، چھدن کے اندراس کاثمرہ اور فائدہ ظاہر ہونا شروع ہوجا تا ہے ہمارے مشائخ کرام چلہ کی جگہ اسی خلوت کے اعتبار سے قناعت وصبر کرتے ہیں اس انجمن کے دوران اسے جو پکھھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ آفتاب سے کہیں دور ہوتا ہے۔

یاد کرد رہیہے کہ ذکر قلبی یا ذکر لسانی کے ذریعیہ غفلت کو دور کرنا ہوتا ہے وہ غفلت جو تکلف و سے دور ہواسے یاداشت کہتے ہیں اور ذکر کا اطلاق قرآن یاک کی تلاوت اور دوسرے تمام قتم کے اذ کار پر ہوتا ہے لیکن صوفیاء کی اصطلاح میں ذکر کا اطلاق کلمہ توحید پر ہوتا ہے اور ہمارے مشائخ کرام کے نز دیک ذکر کا اطلاق کلمہ تو حید اور اسم ذات باری تعالی یعنی الله پر ہوتا ہے ذکراسم ذات قلب صنوبری سے کیا جاتا ہے اور اسم ذات یعنی لفظ اللہ کے ذکر کرنے سے خواب اور بیداری اور حرکات وسکنات کے دوران ستی وغفلت طاری نہیں ہوتی اور بیرمعاملہ پیرکامل ومکمل کی توجہ وتلقین کے بغیر متصور نہیں ہوسکتا اس بنا پر پہلے مرید بنانے اور مرید کے اداب کے بارے بیان

#### بازگشت *بیہ*

کہ ذکر کرنے والا ہر بارکلہ طیبہ کو خاص طریقے سے دل کے ساتھ کے اس کے بعد زبان پر کے دل کے یا اللہ میرامقصود تو ہی ہے اور رضا بھی تو ہے ہمارے بزرگوں کا حال اور معمول یہی ہے کہ جب لا آللہ آلا الله کا تلفظ کرتے ہیں تو دل میں خیال کرتے ہیں لا مَقْصُود وَ الله الله لیعنی دل سے خاطب ہو کر کہتے ہیں جو تیرا معبود ہے وہی تیرامقصود ومطلوب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اَفَرَ اَیْتَ مَنِ اللّٰهَ فَهُو اَوْ ( کیا تو نہیں و کھتا اس کو جس نے اپنی خواہش کو الہ اور معبود مانا ہے)

#### نگامداشت

اس کیفیت و آگاہی کی حفاظت کو کہتے ہیں جو بندہ کو ذکر سے حاصل ہوئی ہو اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماسوی بلکہ اساء اور صفات سے بھی عافل ہو صرف اور صفات ہو واحد واحد اور بلندیوں سے بلند ہے اس بندہ کے اندر مقبول و سائی ہوئی ہواور بعض نے کہا کہ نگاہداشت اس کیفیت و وقت کو کہتے ہیں جس میں بندہ کلمہ طیبہ کے ذکر کے اندر مشغول ہواور دل کے اندر کسی بھی بات و فکر واندیشے کو گئر نے نہ دے خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملکہ تگہداشت بندہ کے اندر گرے اندر گئر کے اندر کر چاشت کے وقت تک کسی بھی خیال اس حد تک ہونا چاہئے کہ طلوع فجر سے لے کر چاشت کے وقت تک کسی بھی خیال اور غیر کو دل کے اندر گزرنے کا راستہ نہ دے اور قوت متحلیہ کو اپنے آپ سے ایک لیے کے لئے بھی جدا کرنا حققین کے نزد یک انتہائی عظیم کام ہے اپنی زندگی و حیاتی کے دوران اس عمل و معاملہ کی پوری پوری کوشش کرے اور خطرات کو دور وختم کرنے کے لئے سانس بندکر کے کمہ طیبہ کاذکر وور دکرنا بہت مفید ہے۔

یادداشت بی<u>ہ</u>

کہ نگاہداشت کی مضبوطی سے حفاظت کرے کہ بید یا دداشت ذکر سے تعلق

رکھتی ہے حضرت خواجہ خواجگان حضرت بہاؤ ادین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یا دواشت ہے ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالی کے ساتھ آگاہی رکھے کی وقت بھی وہ آگاہی زوال پذیر نہ ہواور بعض نے کہا بغیر غیب ہونے کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر رہنے کو یا دواشت کہتے ہیں اور بعض نے کہا کہ حُتِ ذاتی کے توسط سے دل پر درجہ شہود کے آجانے کو یا دواشت کہتے ہیں اور اس کو مشاہدہ بھی کہتے ہیں اے خاطب مجھے معلوم ہونا چاہئے کہ اگر دوام آگاہی اس طرح غالب ہو کہ کثرت موجودات اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں بلکہ شعور بھی اپنے وجود کے ساتھ موجود نہ ہواگر شعور اتنی بیشعوری رکھتا تو اسے فنا کہتے ہیں اور اگر شعور بیشعوری کا احساس بھی نہیں رکھتا تو اسے فنای فنا کہتے ہیں اور اسے جمع الجمع اور عین الیقین کا احساس بھی نہیں رکھتا تو اسے فنای فنا کہتے ہیں اور اسے جمع الجمع اور عین الیقین عناف و دور ہوجانا اسے فناء کہتے ہیں۔

سلسلہ مجدد بیکاسلوک طے کرنے کا طریقہ اور دس لطا کف کا بیان حضرت شخ عبدالاحد جو کہ اللہ الصمد کی دلیل ہیں انہوں نے لطائف وغیرہ کے بارے ہیں ایک مکتوب تحریر کیا ہے جے بعینہ اس جگہ نقل کرتا ہوں۔ بیسمہ اللّه حَمٰن الدَّحْمٰن الدَّحْمٰن لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلَی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی حمہ وسلام کے بعد گزارش بیہ ہے کہ سالکِ طریقت جب اپی ہستی کے تجاب اور اپنے جسم پروری سے باہر آتا ہے تو اس کے باطن کی آئے میں معرفت کے جو ہر کے ساتھ سرمگین ہوجاتی ہیں تو یقین طور پروہ آیات ونشانات اور کرامات بندہ کے جسم وروح کے اندر وَفِی اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تُبْصِرُ وُنَ کے تحت وویعت کی ہوئی ہیں بندہ بصیرت کی بھر و آئے سے ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے بعد مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ کی بھر و آئی وَحمہ یا تا ہے اور اس کے بعد مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ مَطَابِق بارگاہ قدیں سے پھل و حصہ یا تا ہے اور قالب انبانی کے اندر جو حقائق و مطابق بارگاہ قدیں سے پھل و حصہ یا تا ہے اور قالب انبانی کے اندر جو حقائق و

نشانات بوشیدہ رکھے ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی ہوگا جو کہ بندہ ہوش کے کانوں کے ساتھ سننے سے کچھ حصہ حاصل کرے گا۔ اے مخاطب الحجمے معلوم ہونا چاہئے کہ انسان عالم صغیر ہے اور عالم صغیر دس اجزاء سے مرکب ہوتا ہے اس کی بعنی عالم صغیر کی بنیاد و جرای عالم كبير ميں بيں اور عالم كبير كائنات كے مجموعے كانام ہے۔ عالم خلق اور عَالَمِ امرسب اس میں شامل ہیں عالَمِ امر کے یانچ اجزاء (۱) قلب (۲) روح (٣) بِسرٌ (٣) خفی (۵) اُهلیٰ ہیں اور عالم ِ خلق کے پانچ اجزاء نُفس اور عناصر اربعہ ہیں چنانچہ عالم خلق کے اندرعناصر اربعہ کی بنیادموجود ہے اسی طرح عالم امر کے اندر لطا نفخسہ ویانچ کی بنیاد وجڑیں موجود ہیں عالم امرعرش سے اویر کی دنیا کا نام ہے اور عزت و مرتبہ کا امتحان جو تحقق ہوتا ہے وہ عرش کے اوپر اصول بنیاد ك تحت موتا ہے اور اس كى ايك بنياد قلب و دل ہے لہذا قلب و دل كو عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ عالم خلق کی انتہاء عرش مجید ہے اس وجہ سے کہ عالم خلق عرش کی انتہاء ہے اور عرش کے اندر عالم امر ہے اس لئے اس کو بھی برزخ کہتے ہیں قلب ودل کی اصل کے اوپر روح اصل ہے روح کے اوپراصل سر ہے اور سر کے اوپر اصل خفی ہے اور خفی کے اوپر اصل اخفی ہے جس وفت الله تبارك وتعالى نے جاہا كه انسان كواپني حكمت بالغه كے پیش نظراس نوع پر پیدا کرے تو انسانی قالب کو تیار کرکے لطائف خمسہ کو ایک دوسرے کے ساتھ انس وعشق پیدا کر کے عضر جسمانی کے حوالے کیا اور عرش کے اوپر نیچے خاص مقام کی طرف بھیجا جوبھی جس مقام کا اہل تھا اسے وہاں متمکن وفکس کیا اور لطیفہ قلب جو کہ گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں بہتان کے نیچے چیاں ہے قلب صنوبری کے نام سے اسے اس جگہ رکھا اور اسے قلب صنوبری کے نام سے اس لئے ملقب کیا کہ بیدول صنوبر پھل کی مانند ہے اس لطیفہ کی اصل بیہ ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کی صفت اصنافی ہے کئی بھی فعل اور پیدا کرنے کی صفت کوصفتِ اصنافی کہتے ہیں اس لطیفہ کا

کمال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے فعل میں فانی وہلاک ہوجاتا ہے اوراسی فعل کے اندر اسے بقابھی نصیب ہوتی ہے اس دوران سالک اپنے آپ کومسلوب الفعل یعن بے اختیار پاتا ہے اوراپنے افعال کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ فنائ قلب اور بخلی فعلی اسی مقام سے کنامیہ آیا ہے اس کا نشان میہ ہے کہ تعلق علمی اور تعلق جبی اللہ تعالی کے غیر کے ساتھ نہیں رہتا دل وقلب اللہ تعالی کے سواہر چیز کو فراموش کردیتا ہے اس حد تک فراموشی ہو جاتی ہے کہ اگر کئی سال کوشش کرے کہ اللہ تعالی کے ماسوی کو یاد کر بے تو نہیں کرسکتا کیونکہ اس حالت کے دوران اشیاء کاعلم اس سے راکل ہوجاتا ہے اوراشیاء سامان اسباب کی محبت بدرجہ اولی او پراٹھ ہے۔

### جب سالک قلب کے فناء ہونے پر آگاہ ہوجاتا ہے

اس وقت اولیاء الله کی جماعت میں داخل ہوجا تا ہے اور بیفنائے قلب دائرہ امکان جو کہ فرش کے مرکز سے لے کرعرش تک ادرعرش سے لے کرآ گے جہال بھی معاملہ مکمل متنام ہوتا ہے وہ عالم مامر ہوتا ہے اس کے طے کرنے اور وہ مراتب و لطا نفعشرہ جوصوفیاء کرام نے بیان کئے ہیں ان کے طے کرنے کے بغیر بیمقام حاصل نہیں ہوتا نورِ قلب زر دنوعیت کا نور ہوتا ہے اس لطیفہ کی ولایتِ فنا حضرت آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم کے نیچے ہے ہروہ آدمی جواس گھاٹ کی طرف آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اسی لطیفہ کی بدولت پہنچتا ہے مگر پیر کامل کی کشش و کوشش' زور سے پینچتا ہے اور اس کھاٹ پر چینجنے والے کی استعداد پنج گانہ ولایت کے درجات میں سے ایک درجہ تک ہوتی ہے مگر زور لگانے والے کے زور سے اضافہ ہوسکتا ہے اورلطیفہ روح جو کہ زیادہ یا کیزہ ہے دل سے اس کی مناسبت زیادہ ہے اس بنایر بائیں جانب بیتان کے نیچ اسے جگہ وٹھکانہ دیا اس لطیفہ کی اصل اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہیں اور بندہ اس کے وسیلہ سے ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جاتا ہے سالک کو جب اس لطیفہ کی بیرفناء حاصل ہو جاتی ہے جو کہ بچلی صفاتی کے

تا ہے سالک کو جب اس لطیفہ کی بیہ فناء حاصل ہو جاتی ہے جو کا مناب ساتھ مربوط ہے اس وقت اپنی صفات کو اپنی ذات سے مسلوب پاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب دیکھتا ہے اور اس لطیفہ کے نور کوسر نے نور کہتے ہیں اس لطیفہ کی ولایت حضرت ابراہیم علیہ الصلوق والسلام کے قدم کے ینچے ہے ہر وہ شخص جو ابراہیم مشرب پر ہوتا ہے اس کی سیر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا اسی لطیفہ کے راستے و ذریعے سے ہوتا ہے اور قلب و دل کے مراتب طے کرنے کے بعد اس مشرب والے بندے کو پنج گانہ ولایت کے درجات میں سے دو درج کی استعداد مشرب والے بندے کو پنج گانہ ولایت کے درجات میں سے دو درج کی استعداد اس کے اندر ہوجاتی ہے مگر کامل کی توجہ سے زیادہ ترتی ممکن ہے۔

لطيفه

بر لطفه روح سے زیادہ پا کیزہ ہے اسے سینہ کے نزدیک قلب کی طرف جگہ دکی گئی ہے اس کی اصل شیونات ذاتیہ یعنی مبدا صفات ہے کہ ان صفات کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر ہو جاتا ہے اس لطیفہ کی فناء شیونات ذاتیہ یعنی مبدا صفات کی بخلی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اور اس لطیفے کا نور سفید نور دکھائی دیتا ہے اور اس لطیفہ کی ولایت حضرت موی علیہ السلام کے قدم کے پنچ ہے ہر وہ شخص جو موسوی مشرب والا ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا اس لطیفہ کے ذریعہ ہوتا ہے لیکن سابقہ لطائف طے کرنے کے بعد موسوی مشرب والے بندے کی استعداد ہم اتب بنٹے گانہ ولایت سے تین مراتب ہو جاتی ہے مگر کامل کی توجہ سے زیادہ کا امکان موجود ہے۔

طيفه خفى

جولطیفہ سرّ سے زیادہ پاکیزہ ہے اسے روح اور سینہ کے درمیان جگہ دی گئ ہاں لطیفہ کی اصل صفات سلبیہ تنزیہ ہیں جو کہ شیونات ذاتیہ کے اوپر ہوتی ہیں اس لطیفہ کی فناء کے حصول کے بعد صفت تنزیہ تک وصول یعنی پہنچنا ہوتا ہے اس لطیفے کے نورکو سیاہ نور سے تعین کرتے ہیں اور اس لطیفہ کی ولایت حضرت عیسی علیہ السلام کے قدم کے پنچ ہے اور ہر وہ بندہ جوعیسوی مشرب ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پنچنا اس لطیفہ کے راستے ہوتا ہے سابق لطائف طے کرنے کے بعد پیر کی مہر بانی وتوجہ کے ساتھ اس مشرب والے کی استعداد مراتب بنج گانہ ولایت سے چار مراتب ہوجاتی ہے۔

لطيفهُ اخفي

حسین وجمیل ہے اور حضرت اطلاق لیعنی الله تعالی کے زیادہ قریب اور بحضرت جمال یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب و ملاقات کی مکمل مناسبت رکھتا ہے اسے سینے کے درمیان جگددی ہے اس لطیفہ کی اصل الاصل شان مرتبہ ہے جو کہ مرتبہ تنزیہیہ اور احدیت مجردہ کے درمیان برزخ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس لطیفہ کی فناہ اسی مرتبہ مقدسه کی تجلی کے ساتھ وابسطہ ہے اور اس نفیسہ لطیفہ کا نور سبز نور ہوتا ہے اور اس لطیفه کی ولایت حضور علیه الصلوٰ ق والسلام کے قدم مبارک کے پنیچ ہے اس مشرب والا بلندوعالی ہستی کومراتب پنج گانہ کی ولایت کی استعداد ذاتی طور پرحاصل ہوجاتی ہے۔الہام کی زبان کے ساتھ ترجمانی کرنے والے قطب الاقطاب سے میں نے سنا کہ حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ الله علیہ ارشاد فرمارہے تھے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا یعنی نماز تہجد پڑھنا لطیفہ اخفی کے فناء ہونے کا فائدہ و پھل دیتا ہے مختجے معلوم ہونا چاہئے عالم امر کے لطا ئف خمسہ کا عروج دائرہ اولی ولایت کبریٰ میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ایک قوس کے اندر تین دائرے ہوتے ہیں جب ولایت کبر**یٰ** کے دائرہ سے پیرمعاملہ بلند ہوتو دائرہ اصل میں اصل الاصل کی سیر ہوتی ہے اور معاملہ نفس کے ساتھ پڑھتا ہے اورنفس فنائے اتم کے ساتھ اور بقائے اکمل کے ساتھ اور شرح صدر اور اسلام حقیقی اور اطمینان کے حصول کے ساتھ اور مقام رضا کی بلندی کے ساتھ مشرف ہوتا ہے اس کے بعد اگر ولایت علیا کے اندرسیر کرنی نصیب

ہوتو تین عناصر کے ساتھ لینی ناری، ہوائی، مائی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اگر یہاں ہے بھی ترقی نصیب ہوتو کمالات نبوت کے اندرسیر واقع ہوتی ہے اور معاملہ زمین کے اجزاء کے ساتھ پڑتا ہے اگر وہاں سے ترقی نصیب ہوتو جاہے ترقی کمالات رسالت میں ہو جا ہے حقائق ثلثه لعنی حقیقت کعبہ اور حقیقت قرآن اور حقیقت نماز میں ہومعاملہ ہیئت وحدانی کے ساتھ پڑتا ہے جو کہ دس اجزاء یعنی عالم امراور عالم خلق کا مجموعہ ہے بعد از حصول کمالات ان اجزائے عشرہ میں سے ہر جز فرداً فرداً حاصل ہوجاتی ہے اس کے بعد معاملہ جماری اور تمہاری عقل سے بلند و بالا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی محض انتهائی مهربانی کے ساتھ مزید کمالات سے مکمل حصہ عنایت كرتا ہے۔إِنَّهُ قَدِيْبٌ مُّجِينٌ (بِشك وه قريب ہے دعا قبول كرنے والا ہے) تمام تعریفیں اللہ تبارک وتعاً لی کے لئے ہیں کہ جس نے ان حضرات کے بلند و بالا درجات اوریا کیزہ عالی اسرار کے طفیل ان مراتب مذکورہ اور دیگر معاملات جن کی نبت ان معاملات کے ساتھ یول ہے جیسا کہ زمین سے آسان بقدر استعداد بلکہ اس سے بڑھ کر حصہ عنایت کیا ہے اس ذرّہ کو ذلت ورسوائی والی خاک کو بلند وار فع کرکے سورج کی باگ ڈور بنا دیا اگر ہزار سال ہزار زبان ہزار ادب کے ساتھ کہا جائے تو نہیں ہوسکتا ہزار میں سے ایک بھی ظہور کے جلوے کونہیں پنچا قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْمِنَّةُ كَمَا يَلِيْقُ بِشَانِهِ وَيَحْرَى وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَالِهِ وَصَحْبهِ الْبُورَةِ التَّقْلِي (تو كهدكمة تمام تعریفیس اوراحسان الله تعالی كے لئے ہیں جیسا كه اس کی شان کے لائق اور سزاوار ہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی آل اور ان کے اصحاب اور نیکو کار و پر ہیز گاروں پرسلام وسلامتی نازل ہو ) اس قتم کی باتوں کا اظہار كرنا اگر چەفخر كا وہم ہوتا ہے كيكن ضرورت كے پیش نظر مباح و جائز ہے۔ نعمت كا اظہار کرنا شکر کے قبیلے سے ہوتا ہے بالخصوص مخلص دوستوں اور اسرار پر اطلاع ر کھنے والوں اور ان آثار واخبار کا اشتیاق رکھنے والوں کے لئے ہوتا ہے۔ رَبَّنَا لَا

تُوَّاخِذُنَا إِنَّ سِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا (اے مارے يروردگار بِشك مم مجول كئے ہيں یا غلطی کر گئے ہیں تو ہمیں سزا ہے محفوظ فرما) اور حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی عزت و حرمت کے طفیل کرم فرما اور اس مکتوب کے آخر میں فائدہ تحریر فرمایا ہے جبیبا کہ مشائخ کرام کی عادت مبارک ہوتی ہے کہ سالک مبتدی کو پہلے قلب و دل کے ۔ ساتھ ذکر کرنے میں مشغول رکھتے ہیں تا کہ اس کے اندرملکے کا جوہر پیدا ہوجائے اس کے بعدروح کے ذکر میں اور اس کے بعد ذکر اخفی میں مشغول کرتے ہیں اس کے بعد ذکرنفس میں مشغول کرتے ہیں جس کامحل د ماغ ہوتا ہے اس کے بعد اگر حاییں تو ذکر سراور خفی میں مشغول کرتے ہیں اس کے بعد تمام اعضاء میں ذکر جاری کرتے ہیں تا کہ ذکر کے اندر ملکہ اور غلبہ حاصل ہو جائے اکثر اوقات ذکر قلب اور ذکر روح اور ذکر اخفی پر اکتفاء کرتے ہیں اور بھی صرف ذکر قلب پر اکتفاء کرتے ہیں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ذکر قلب ودل کا جو ہر بن جائے ۔ کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ صرف ذکر قلب کے غلبے سے تمام اجزاء کے اندر ذکر جاری وساری ہو جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ طریقت پر چلنے والے کی استعداد کے مطابق سلوک طے کرواتے میں وَالسَّلَامُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدى (سلامتى ہے اس كے لئے جوراہ ہدايت ير چلتا ہے) میں نے جو حصرت شیخ الاحد اور مولوی غلام یچی حضرت مظہر جانِ جانان کے خلفاء میں سے ہیں ان کا جو کلام ومکتوب جو کہ میں نے پیش کیا اس کے آخر میں یہ فائدہ نقل شدہ ہے کہ فنائے قلب کے آثار دائرہ امکان کے طے کرنے کے ساتھ اور ظلال صفات واجبہ کے دائرہ میں داخل ہونے کے آثار خانقاہ شمسیہ میں فقیر نے مثاہدہ کئے ہیں کوشش ومحنت شرط اولین ہے جس طرح کہان کی صحبت ومجلس میں رہے والوں پر ظاہر' واضح ہے لیکن اس وقت تفصیلی سیر طریقت پر چلنے والوں کی پت حوصلگی کی وجہ سے مسدود و بند ہے جاری نہیں ہے گرسیر اجمالی جو کہ سات یا آٹھ ماہ کے اندر دائرہ امکان کو طے کر جاتی ہے اس کے آثار کا باقی ہونا ضعف و

کمزوری کی علامت ہے لیکن طالب علموں کی استعداد کے مطابق حسب ِ حال تفاوت پایا جاتا ہے وہ مخص جسے اللہ تعالی کی عنایات موافقت و تا ئید کریں محنت کے ساتھ بلندمقام پر پہنچ جاتا ہے اس کی قدر وعزت اعتبار والی ہو جاتی ہے اور بزرگوں کے پاس ریخے کی ان کی خدمت کرنے قوت وطانت اور صحبت ومجلس نصیب ہوجاتی ہے اس کے بعد اگر عمر ساتھ دے اور اس طریقے سے اہتمام کرے اس میں مگن و مشغول ہوجائے جس طرح کہاس سلسلہ کے بزرگوں نے ارشادفر مایا ہے حتیٰ کہ عمر کے آخری حصہ میں دنوں کے اندر تبدیلی ہوگی کہ اس مرتبہ کی قوت کے آثار یائے جائیں گے کہاں مرتبہ کے حاصل کرنے کے لائق ہیں جس طرح پیفقیراور اس طرح ہروہ مخص جےبصیرت دی گئی ہوگی اس کا مشاہدہ کرے گا۔ دَزَقُنَا اللّٰهُ حَالَهُ وَمُقَامُهُ (الله تعالى جميس وه مقام اور حال عطاء كر) اوراسي طرح روح اورسر اور خفی اوراخفی کے فناء کے آثار اس خانقاہ میں ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح فٹائے نفس اوراس کا تزکیہ جو کہ فنائے اتم اور بقائے اکمل اوراطمینان اورشرح صدر اور اسلام حقیقی اور مقام رضا کی بلندی کے یائے جانے کے آٹار سے عبارت ہے بندہ خود معائنہ کرتا ہے اگر تھوڑی سی بھی کشف کی قوت رکھتا ہوا سے پالے گا اور فرصت کے وقت قوت کے ساتھ اسے ظاہر کرے گا۔

# مراقبے کی کیفیت وطریقه

حضرت مظہر جانِ جانان رحمۃ اللہ علیہ کوحفرت خواجہ محمد معصوم نے ایک خط تحریفر مایا کہ مراقبہ جو ہے بیر قابت سے ماخوذ ہے اس کے معنی ہیں حفاظت کرنا یا یہ رقوبت سے ماخوذ ہے اس کے معنی ہیں انتظار کرنا اور سلسلہ عالیہ نقشبند بیہ مجدد بیاللہ تعالی اسے محفوظ رکھے ان کے نزدیک بیہ معنی ہیں کہ سب سے پہلے آئھوں کو بند کرنا اور لطائف عشرہ میں سے کسی ایک لطیفے کی طرف متوجہ ہونا اور انتظار میں رہنا کہ مبدا فیاض میں سے فیض اس کی طرف بہنچ کہ اس کا لحاظ و پہنچنا کسی صفت یا کسی اور وجہ فیاض میں سے فیض اس کی طرف بہنچ کہ اس کا لحاظ و پہنچنا کسی صفت یا کسی اور وجہ

سے ہوتا ہے اور بندہ اپنے آپ کو اس لطیفہ کے مطابق چلاتا ہے اور اس انتظار میں اینے آپ کومتغرق رکھتا ہے اس عمل کے دوران اگر اللہ تعالیٰ کے ماسویٰ کا خطرہ بھی دخل و مداخلت کرے تو اس خطرہ کو بطاقت دور کرنا چاہئے اور وہ لطیفہ جس کے انتظار میں بندہ مصروف رہااوراس سے فیض کشید کیا ہے دائر ہ امکان میں اور ولایت صغریٰ میں وہ لطیفہ قلب ہے اور وہ ایک محض و مجرد نور ہے کہ اس کا تعلق گوشت کے اس مکڑے کے ساتھ جسے قلب صوبری کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور قلب کلی سے عالم برزخ ہے جو کہ عالم امر ہے تعلق رکھتا ہے اور عرش مجید سے اوپر واقع ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین ہونی چاہئے کہ قلب کی طرف لحاظ کے دوران شکل، رنگ، نورايت قلب كابالكل لحاظ نهيس مونا حاسي بلكه باطني طور برتوجه صرف اس لطيفه كي طرف مبدا فیاض کے رنگ میں ہونی جائے جو کدان صفات منزہ ومبرہ سے ہونی چاہئے اور وہ وجہاورصفت جس کا لحاظ مراقبہ کے شروع میں مبداء فیاض میں کیا گیا ہے دائر ہ امکان میں جمیع صفات کمالات میں اس کی جامعیت موجود ہے اور ولایت صغریٰ میں اس کی ہرجگہ معیت موجود ہے جس کا ہم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ (تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے ) سے اِستفادہ کیا ہے اور ولایت کبری میں حتیٰ کہ قوس کے آخر میں وہ لطیفہ مذکورلطیفہ نفس ہے جس کی جگہ د ماغ ہے اور وہ وجہ مذکور دائرہ اولی میں اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہے ہم نے اس کا استفادہ نَحْنُ آفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيْدُ (جم اس كى شررك سے بره كراس كے قريب ہیں) سے کیا ہے اور باقی دوائر میں اور اسی طرح قوس میں اور ولایت علیا میں ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان محبت والفت کا علاقہ ونسبت قائم ہے جبیبا کہ اللہ تعالى نے ارشاد فرمایا: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (الله تعالى ان محبت كرتا ہے وہ الله تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں) یہاس محبت والفت کی علامت ونشانی ہے اور ولایت علیا میں لطیفہ مذکورہ کے تین عناصر ہیں یعنی آ گ، پانی، ہوا اور کمالات نبوت میں لطیفہ

خاک اور ان سے مافوق مقامات میں اجز ائے عشرہ کے پائے جانے کی حالت میں كمالات نبوت سے لے كرسلوك كے آخرى مبداء فيض تك مراقبہ كے دوران صفتوں میں ہے کسی صفت کا لحاظ نہیں ہونا جا ہے بلکہ محض و خالص طور پراس ذات كى طرف توجه مونى حائم اوراس سے فيض حاصل كرنا حاصة - الله تعالى خانقاه شمسیہ کو محفوظ رکھے کہ اس میں اسی قتم کے معمولات یائے جاتے ہیں اور حضرت ایثاں کی زبان مبارک ہے بھی کئی مرتبہ اس طرح سنا گیا ہے حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے یاس ہمارا ٹھکانہ ہے۔ حضرت خواجه علاؤالدين عطار رحمة الله عليه فرمات بين كه مراقبه كاطريقة نفي اور إثبات كے طریقہ كے ساتھ اعلى و ارفع ہے اور مراقبہ كے طریقہ سے سردارى و وزارت کا مرتبہ جذبہ کے زیادہ قریب ہے اس سے بندہ ملک اورملکوت کے اندر تصرف کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دلوں کے اندر جھانک کر دیکھنے والا ہوتا ہے اورنظر کے ساتھ مہر بانی کرنے کے قابل ہوجا تا ہے اور ہمیشہ مراقبہ کرنے سے باطن کو منور و روٹن کرنا آسانی کے ساتھ ممکن ہے مراقبہ کے ملکہ سے دل کے اندر دائمی جمعیت حاصل ہوتی ہے اور بندہ دلوں کے اندر ہمیشہ مقبول ہوتا ہے اس چیز و کیفیت کوطریقت کے اندرجمع اور قبول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔حضرت سعد الدین کاشغری قدس سرہ نے فرمایا کہ طریقت کے سردار جناب حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالى عنه نے فرمایا كه ايك مرتبه ميں نے مراقبه ميں ديكھا كه ميرے استاد صاحب بلی ہوگئے ہیں یعنی میں نے اپنے استاد صاحب کو بلی کی شکل میں دیکھا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ بلی چوہے کے سوراخ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور چوہے کی طرف اس طرح متوجہ ہے کہ اس کے اعضاء کے اوپر جو بال ہیں ان میں بھی حرکت نہیں تھی تو میں نے تعجب کے ساتھ اس کو دیکھا تو میرے اندر سے آپ نے آواز دی اے کم ہمت میں تیرے مقصود کے پیش نظر چوہے سے کمنہیں ہول اور

تو میری طلب و تلاش میں بلی سے بڑھ کر کم ہمت نہ ہواس کے بعد میں نے مراقبہ میں خوب کوشش ومحنت کی ہے۔

> دانی که مرا یار چه گفت است امروز جز ما کیے در منگردیدہ بدوز دل آرامی که داری دل درو بند دگر چیثم از ہمہ عالم فروبند توجانتا ہے کہ مجھے دوست نے آج کیا کہا ہے کہ میر بے بغیر کسی کونہ دیکھ آنکھوں کوسی لے تیرا جومحبوب ہےاس کواینے دل کے اندر باندھ کے رکھ دوسرا ا بنی آنکھوں کوتمام جہانوں سے پھیر لے۔ کسی نامعلوم شخص نے بھی یوں ایک شعرکہا: ہر آن کو غافل از حق یکزمان است درال دم کافر است امان آن است ہروہ جواللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل ہے اس دم وہ کا فر ہوتا ہے اس سے حفظ وامان کی ضرورت ہے۔

اور حضرت مظہر جانِ جانان نے اپنے دیوان کے اندر اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

تشستم عاقبت چوں آفتاب از ہرزہ گردیہا سیہ کردم باندک چشم پوشی روے دنیا را سورج کی طرح بے کار پھرنے سے آخر کار میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے یعنی مراقبہ کرکے دنیا کوسیاہ کالا کردیا لیعنی دنیاوی

الفت ومحبت مير باندر سے ختم ہوگئی۔

حضرت خواجہ ابوالعباس نہاوندی کہتے ہیں وہ جو ہمت وقدرت کے ما لک ہیں اگران کا بایاں ہاتھ ان کے دائیں ہاتھ کومشغول ومصروف کردیں تو بیاللہ تعالیٰ کے بندے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی بازی لے جاتے ہیں۔حضرت خواجہ باقی باللہ رحمة الله عليه كے جھوٹے صاحبز ادے رضی الله تعالی عنداینے فوائح میں لینی اپنے خوشبودار مكتوب مين فرمات بين: ٱلْمُرَاقَبَةُ هِيَ النُّحُرُوجُ عَن الْحَوْل وَالْقُوَّةِ وَالْإِعْرَاضَ عَنْ جَهِيْعِ الْآحُوَالَ وَالْآوْصَافِ مُنْتَظِرًا لِّلْقَائِهِ وَمُشَّتَاقًا اللَّي جَمَالِهِ وَمُسْتَغُرقًا اِلٰي هَوَآئِهُ وَمُحَبَّتِهٖ قَالَ اِمَامُنَا وَقِبْلَتُنَا الشَّيْخُ بَهَا وُّالدِّيُنِ ٱلْمَعُرُّوفُ بِنَقُشَبَنْدُ ٱلْمُرَاقَبَةُ ٱقْرَبُ الطُّرُقِ (مراقبةوت وطاقت کے دائرہ کے باہر نکلنا ہے اور تمام قتم کے احوال اور اوصاف سے اعراض کرنا ہے اوراس کی ملاقات کے لئے منتظرر ہنا ہے اوراس کے جمال کا طلبگارر ہنا ہے اوراس کی محبت اور اس کی خواہش میں مستغرق رہنا ہے ہمارے قبلہ اور ہمارے امام شیخ بہاؤالدین المعروف نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کی کے راستوں میں سے نز دیک ترین راستہ مراقبہ ہے۔

#### نفی اور اِ ثبات کا ذکراوراس کی کیفیت وطریقه

حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مخلص میں کتاب النجاۃ عن طریق الغواۃ میں فرماتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کے اندر دوسرا ذکر کا طریقہ نفی و إثبات ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندہ با وضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے چار زانوں یا دوزانوں ہو کر بیٹھے اور ہاتھوں کوزانوں کے اوپر کھے اور قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہواور حواس کو ایک جگہ جمع کرے اور آ تکھوں کو بند کرے اور سانس کو بند کرے اور الکوناف کی طرف سے دماغ کی طرف کھنچے یعنی دماغ بند کرے اور ایک و دائیں تک لے جائے اور یہ گمان و وہم ہو کہ دماغ سے بلند و بالا اڑ رہا ہے اور اللہ کودائیں ہاتھ دل باتھ کی طرف کندھے کے برابر نیچے کی طرف لائے اور بالاً اللہ کو تحق کے ساتھ دل

کے اوپر ضرب لگائے۔اس حد تک زور لگائے کہ تمام اعضاء کواس کی حرارت وگرمی محسوس ہو طاق طریقے پرضرب لگائے تا کہ ہر جگہ وہ پہنچ سکے لیکن اونچی و بلند آواز بالكل نه نكالے ـ پوشيده وخفي طور يركوشش كرے اتنامخفي رکھے كه ساتھ بيٹھے ہوئے آ دمی کو بھی محسوس نہ ہو کہ بندہ کس کام میں مشغول ہے اور نفی کے ادا کرنے کے دوران تمام محدثات کونظر فناہ کے ساتھ دیکھے اور دلی طور پر ان کو بالکل نہ جا ہے اور الله تعالیٰ کے وجود کے إثبات کے دوران بقاء کی نظر کے ساتھ اپنے مقصود کو ملاحظہ کرے اور کلمہ تو حید کا اتنا تکرار کرے کہ کوئی دوسرا دل میں نہ رہے اور لا زمی طور پر ذكركرنا ول كى صفت بن جائے كيونكه ذكر كا مرتبه كمال بيہ ہے كه ذكر ول كے اوير غالب ہوحتیٰ کہ معثوق کا نام مٹ جائے جب ایک سانس کے اندراکیس مرتبہ ذکر جاری ہو جائے تو اتنا ذکر کرے کہ ایک ہزار ضرب ( دل کے اوپر آ کر اپنے اثر ات حچوڑ جائے) حضرت خواجہ علاؤالدین عطار کہتے ہیں زیادہ ذکر کرنا شرطنہیں شرط بیہ ہے کہ جو کچھ بھی ذکر کرے وقوف بر ہ باطن کے ساتھ کرے جب اکیس عدد ایک سانس میں جاری ہوجا کیں تو اثر ظاہر ہوجانا جا ہے اگر اثر ظاہر نہ ہوتو گویا ابھی تک کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا اور ذکر کا اثریہ ہے کہ نفی کے وقت بشریت کا وجودختم ہو جائے اور إثبات کے وقت اللہ تعالیٰ کے جذبات کے آثار کے اثر کا اسے مطالعہ ہونا چاہئے یعنی اسے آ ثارنظر آنے چاہئیں اورمحسوں بھی ہونے جاہئیں اوریہ ذکر اس لئے ہے کہ قلب عالم امر ہے ہے اس کا تعلق اور اس کاعشق عالم خلق کو دیا اسے گوشت کے لوٹھڑے کے اندر ود بعت رکھ کر خاص قتم کا تعلق بائیں طرف سے قائم کیا اور روح جو کہ قلب کی بانسبت زیادہ لطیف و نازک ہے دائیں طرف رکھا اور لطائف ثلثہ جو کہ خَیْرُ الْاُمُور اَوْسَطُهَا کے شرف سے مشرف ہیں زیادہ تر مناسبت ولطائفت توسط کے لحاظ کے ہے۔اس وجہ سے اخفی کو وسط حقیقی میں اورسرِ کو قلب کے متصل اور خفی کوروح کے متصل جگہ دی گئی ہے اور نفس جو کہ حواس کے

مثابہ ومثل ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ پس اس طریقے پر اس کا اشتغال ہے کہ اس کی حرارت اور ذکر کا فیض تمام لطائف تک پہنچے اور قالب کے عروج پر ہونے سے مرادیہ ہے کہ ہرعضر رذیل عادتوں وخصلتوں سے پاک ہووہ حاصل شدہ اس کی روشنی تکبر وغرور سے پاک ہواس کی زمین زبوں حالی وفرومائیگی سے صاف ہو کیونکہ یہ دونوں باتیں افراط وتفریط لینی حد سے بڑھ جانے اور حد سے گر جانے سے تعلق رکھتی ہیں اور عروج یہ ہے کہ بندہ معتدل مزاج ہواور تواضع وانکساری سے روثن وتاباں ہوجائے اس تقدیر وقیاس کے مطابق عناصر کا صفات حمیدہ کے ساتھ روثن ہونا اور شکل وصورت کا منور ہونا اور کسی بند مقام میں قیام کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا کہ عروج ونزول عالم امر میں متصور ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہ رہی اوراس معنے کا حصول صرف عالم خلق میں جو کہ عناصر اربعہ اورنفس پر مشتمل ہے متصور نہیں ہوتا کہ وہ عروج و بلندی کو پہنچے۔حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علیہ نے اینے رسالہ مبداء ومعاد میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کلمه طیب لا آلله إلّا اللّه فنه موتا تو الله تعالیٰ کی طرف جو راستہ دکھائی ویتا ہے بیہ اور توحید کے چبرے سے جو نقاب کشائی ہوتی ہے بیاور جنت کے جو دروازے کھولے جاتے ہیں بیسب کچھ بالکل نہ ہوتا بلکہ آپ نے بیجھی فر مایا کلمہ طبیبہ کو دال یعنی کثر تِ استعمال سے بشری صفات کے اندرلا کندہ ہوجا تا ہے اور عالم کے عالم کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان دونوں لاؤں کی برکت کی وجہ سے ختم ومنتفی ہو جاتے ہیں اور الله باطلبہ کی بھی نفی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے إثبات سے سالک مدارج امکانی کواس کی مدد سے مثبت طریقے سے طے کرلیتا ہے اور عارف ان ترقی کے اصولوں کی برکت سے معارج پراچھائی سے ترقی کرتا ہے۔حضرت مجددالف ثانی رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه وه تجليات ظلال سے تجليات صفات پر اور تجليات صفات سے تجليات ذات پر بہنچا ہے اور نیز حضرت مجد دالف ٹانی رحمۃ الله علیہ سے منقول ہے کہ تمام جہان کلمہ

طیبہ کے مقابلہ میں اس طرح ہے جس طرح دریا کے سامنے قطرہ ہوتا ہے اور بیکلہ شریف نبوت اور ولایت کے تمام کمالات کا جامع ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے کس طرح بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس فقیر نے کلے کی اس برکت کو محسوں بھی کیا ہے اور مشاہدہ بھی کیا ہے اگر تمام جہان کو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخش دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے اگر اس کلے کی برکات کو تقسیم کیا جائے تو از ل سے لے کر ابدتک جتنی بھی موجود ہوگا سب کے سب سیراب وروش ومعمور ہوجا کیں گئے نیز آپ نے ارشاد فرمایا اس کلے کی برکت کا حصول اور اس کی عظمت کا ظہور کہنے والے کے اعتبار سے فرمایا اس کلے کی برکت کا حصول اور اس کی عظمت کا ظہور کہنے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے ہر چند کہنے والا جتناعظیم آدمی ہوگا اس کی برکت اتن ہی عظیم وزیادہ ہوگا۔ ابونو اس حسن بن ہانی شاعر نے ایک شعر کہا ہے:

یَزِیْدُکَ وَجُهَهٔ حُسْنًا اِذَا مَا زِدْنَّهٔ نَظَرًا ترجمہ: (جتناً وہ مُجِّے زیادہ دیکھے گا تناہی تیرے چَبرے پرحسن زیادہ ہوگا۔) نیز آپ نے فرمایا کہ دنیا کی تمام آرزوؤں کی معلومات ہی نہیں ہے کہ اس کے برابراس کی برکات ہوں کیونکہ کی آ دمی گوشہ نتینی کے عالم میں کلمہ طیبہ کے تکرار سے مزہ ولذت حاصل کرتے ہیں کیا کیا جائے تمام نوعیت کی آرزوئیں جمع نہیں

### ذكررابطه كي كيفيت وطريقه

حضرت مخدومی جناب مولا ناعبدالرحمٰن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالہ سر رشتہ دولت میں فرماتے ہیں کہ ذکر کا تیسرا طریقہ ذکر رابطہ ہے جو کہ اس پیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے جو کہ مقام مشاہدہ تک پہنچا ہوا ہوتا ہے اور ان کا مشاہدہ تجلیات ذاتیہ سے ثابت شدہ ہوتا ہے ان کے چبرے کودیکھنے سے خدایاد آ جاتا ہے جیسا کہ ھُمَ الَّذِیْنَ إِذَا رَوُّا ذُکِرَ اللَّهُ (وہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے خدایاد آ جاتا

ہے)اوران کےساتھ ہمنٹینی کرنے والےاللہ تعالیٰ کےساتھ ہمنشین ہوتے ہیں جیبا کہ فرمایا ہُم جُلَسَاءُ اللّٰهِ (وہ الله تعالیٰ کے ہم نشین ہوتے ہیں) پس اے مخاطب تخجے ایبااللہ تعالیٰ کا یاک و برگزیدہ بندہ مل جائے تو اس کی صحبت ومجلس کو اختیار کر جو تجھے بیصحبت ومجلس مہیا ہو جائے تو جتنا بھی ممکن ہومجلس کے اثرات کو قبول کر جہاں تک بھی ہوسکے خوب لگن کے ساتھ توجہ قائم کر اگر اس معاملہ میں کوئی خلل وخرابی ظاہر ہو جائے تو دوبارہ اس بزرگ کی مجلس میں حاضر ہوتا کہ اس بزرگ کی برکت سے اس کا بیفتور وخرابی ختم ہو جائے ہرمجلس کے بعد دوسری مجلس اس بزرگ کے ہمنشین ہوتا کہتمام خرابیاں تیرے اندر سے دور ہو جائیں اور ذکر الہی میں ہرلمحہ مشغول رہنے کا ملکہ تخفیے حاصل ہو جائے اگر ایبا بزرگ آ دمی کہیں دور چلا جائے یا دنیا سے پردہ پوش ہو جائے تو اس کی شکل وصورت کو ایئے دل کے اندر قائم کر کے ظاہر اور باطنی طور پر قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہواور جو کچھ بھی دل کے اندر خیال گزرے اس کی نفی کرے تا کہ دنیا سے غیب ہونے اور ب خود ہونے کی کیفیت نمودار ہو جائے اتنا اس کیفیت کو اختیار کرے کہ اسے یہ کیفیت ملکہ کے طور پر حاصل ہو جائے اس سے بڑھ کراللہ تعالی اور پیر ومرشد کے قریب ہونے کا اور کوئی راستہ وطریق نہیں ہے اور بہت سے ایسے مرید بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندراتی صلاحیت ہوتی ہے کہ شخ و پیراسے پہلی توجہ کے ساتھ مقام مشاہرہ تک پہنچا دیتا ہے جب تحجیے اس قتم کے بزرگ ویشخ کی ہم نشینی نصیب ہوتو اس کی دل و جان سے عزت وحرمت اختیار کر کیونکہ بیہ کبریت احمر اور نادر و نایاب موتی ہے تھے جاہئے کہاں سے قبل جو دوطریقے گزر چکے ہیں یعنی مراقبہ اورنفی إثبات اس میں خوب دل لگا کرمحنت کر اورمشغول رہ اور تیسرا طریقہ جو کہ تجھے معلوم ہوا ہے یعنی قلب صنوبری کی طرف توجہ کرنا تو اسے صوفیاء کی اصطلاح میں وقوف قلبی کہتے ہیں اس کیفیت کا ہر وقت ہونا ضروری ہے اور حضرت خواجہ احرار رضی اللّٰہ

تعالیٰ عنہ اسے لواز مات سے شار کرتے ہیں لیکن خانقاہ شمیہ کا اس طرح کا معمول ہے کہ اپنے شخ و ہیر کی غیر موجود گی میں ان کی مثالی صورت کو اپنے سامنے ومحاذی تصور کرتے ہیں اور اس کیفیت کے لئے منتظر رہتے ہیں جو کیفیت شخ کی موجود گی میں حاصل ہوتی تھی جب وہ اس کیفیت کو اختیار کرتے ہیں جو کہ ان کی موجود گی میں حاصل ہوتی تھے جب وہ اپنے آپ کو اس طریقے پر لاتے ہیں اور اس طرح عمل پیرا ہوتے ہیں کہ یہ کیفیت انہیں ملکہ کے طور پر حاصل ہوجاتی ہے اور ان کی ملکیت ہو جاتی ہے (اور انہیں ای طرح فیض حاصل ہوتا ہے جس طرح شخ کی موجود گی میں حاصل ہوتا تھا)

مُرِ یُد کے باطن میں ذکر کا القاء کرنا اور توجہ دینا اور اس کی کیفیت حضرت مظہر جانِ جانان رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پیر جاہے کہ مرید کو توجہ سے نوازے تو پیر کو چاہئے کہ مرید کی مثالی صورت کو اپنے سامنے بٹھائے اپنے لطائف میں سے ایک لطیفے کو مرید کے اس لطیفے کی طرف متوجہ کرے اور مقابل کرے جس لطیفے کو تو جہ دینی مقصود ہواس کے بعد پیقسور قائم کرے کہ میرے لطیفے کی کیفیت و ذکر اور جذب مرید کے لطیفے میں جا رہا ہے اور اس میں سرایت کر رہا ہےاورایک سوسانس کی مقدار کے مطابق اسے توجہ دے اس کے بعد جتنی بھی اسے ضرورت ہواتنی مقدار میں اس کوتو جہ سے مالا مال کرے جب پیرکومعلوم ہو جائے کہ مرید کا لطیفہ ذاکر ہوگیا ہے اور جذب اس کے باطن میں سرایت کر گیا ہے تو بلند آواز کے ساتھ فاتحہ پڑھے تا کہ متوجہ الیہ یعنی مرید آگاہ ہو جائے کہ میرا معاملہ کمل ہوگیا اورعزت وحرمت وخدمت کے شرا کط بجالائے بعنی تمام شرا کط کو بورا کرے۔ مرید کے دل کے اندرنور کا القاء و داخل کرنا اور دوسرے لطائف کی ترقیات کے لئے توجہ کا یہی طریقہ ہے اور سالک کے لطائف میں ذکر کے پہچانے کا طریقہ بیہ ہے کہ توجہ دینے والا سالک کے جس لطیفے کو توجہ دے رہاہے وہ لطیفہ بھی توجہ حاصل

کرنے کے لئے متوجہ ہو جائے اگر ذکر کا غلبہ و جوش جواپنے لطیفے میں محسوں کرتا ہے وہ اس میں بھی محسوں کرے کہ میرے لطیفے کا ذکر سالک کے لطیفے میں سرایت کر رہاہے اثر نمودار ہورہا ہے۔

#### توجہ دینے کے کمل آ داب پیر ہیں

كەتوجەدىن وكرنے والاتوجەدىنے وكرنے كے وقت اسے آپ كودرميان میں نہ دیکھے اپنے آپ کو واسطے کے علاوہ اور پچھ تصور نہ کرے اور نیز توجہ دینے کے وقت مبداء و فیاض کی طرف عاجزی و انگساری کرے اور پناہ تلاش کرے اور کے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کو ایک دوسرے کے فیض میں شریک کردے اسی موقع کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقیر توجہ کے وقت صرف ایک واسطہ کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اکثر اوقات میں اپنے آپ کو باطنی طور پرتوجہ کے وقت نسبت سے خالی محسوں کرتا ہوں لیکن صرف اس کیفیت کے ساتھ مشغول ہونے میں یول معلوم ہوتا ہے گویا کہ باطنی کارخانہ از سرنو منور ہور ہا ہے اور کئی قتم کے انوار و برکات و فیوضات اور کئی قتم کے ذوق اور زیادہ فتوحات استعداد کے حوصلہ مبداء فیاض سے نازل ہورہے ہیں اور بہت زیادہ برسنے والے بادل کی طرح بے اختیار اس فقیر کے باطن پر انوار کی بارش ہوتی ہے اور استعداد' قابلیت کے اعتبار ہے ہرکسی کومبداء فیاض برکات وانوار ملتے ہیں چہنچتے ہیں جس طرح کہ بارش مکان کے اوپر برتی ہے اور میزاب و پر نالہ و ناڑا کے واسطہ سے جھے اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے پس ہر وہ مخص جواس بات پر فخر کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں کسی کوفیض پہنچاتا ہوں تو اس بات کی کوئی حقیقت نہیں اور ار باب کمال کی توجہ اور مشغولی کے وقت حقیقت حال سے ہے جو کہ میں نے دوست احباب کے سامنے بیان کر دی ہے اور اس باب میں بہت زیادہ فوائد ہیں انہیں ہر شخص کو حاصل کرنے چاہئیں۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

### ظاہری اور باطنی امراض کوسلب وختم کرنے کا طریقہ وکیفیت کا بیان

حضرت مظہر جانِ جانان رحمۃ الله علیہ نے حضرت سلمان صاحب رحمۃ الله علیہ کو ایک عدد خط لکھا اور اس میں تحریر فر مایا قلب اور قالب کی امراض کوسلب وختم کرنا جارے اسلاف کا معمول و عادت ہے اور الله تعالیٰ نے انہیں ایبا کرنے کی قوت و طاقت دی ہوئی ہے عاجزی و اعساری کے طور پر اپنے آپ کو ایسے کا موں سے دور رکھتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں۔ محترم فیض الله خان صاحب کو اپنے روبرو بٹھا کریا چے سوسانس کے ساتھ آپ کی مرض کو دور کیا یہ تھینی کی و بھی بات

مرض کوسلب کرنے کا قاعدہ واصول یہ ہے کہ یہ تصور قائم کرے کہ جوسانس اندر جا رہا ہے جسمانی عوارض کو مد مقابل مقابل خص کے قالب سے باہر کال رہا ہے اور وہ سانس جو باہر آ رہا ہے اس میں تصور کرے کہ وہ عوارض و مرض کو زمین پر پھینک رہا ہے اندر سے جو چیز سلب ہو کر باہر آتی ہے وہ چیز سلب کرنے والے کو نہ متاثر کرسکتی ہے اور تکلیف دہ بھی نہیں ہو گئی نیز آپ نے ارشاد فرمایا اللہ بتارک و تعالی کی بارگاہ مقد سہ میں تضرع و زاری والتجاء کرنا اہم لواز مات میں سے ہو اور بعض اکابرین نے اِستخارہ کے بغیر مرض کوسلب کرنا جائز قر ارنہیں دیا تا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مرض اللہ تبارک کی طرف سے ہے یا کہ نہیں جسمانی امراض کوسلب کرنا واضح ہوگیا اور کرنے کے طریقے پر قیاس کرنے سے روحانی امراض کوسلب کرنا واضح ہوگیا اور کرنے کے طریقے پر قیاس کرنے سے روحانی امراض کوسلب کرنا واضح ہوگیا اور کیفنی، بسط اور سَلُپ نسبت کا طریقہ بھی روثن و سامنے آ گیا نیز اسی طرح سَلُپ نسبت اور بسط میں جوسانس باہر آتا ہے اسے زمین پر پھینکنا تصور کرنا لازم وضروری نہیں ہے کیونکہ خود تکلیف دینے والانہیں ہونا چا ہتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### اہل نسبت اور دوسرول کے احوالِ باطن کی دریافت کرنے کا طریقہ اور کیفیت

ہروہ شخص جو جاہے کہ کسی صالح واچھے اور طالع و برے آ دمی کی باطنی کیفیت کو معلوم کرے یا نبیت کا حال اور ذکر کی کیفیت کا حال معلوم کرنا ہوتو سب سے پہلے این نسبت متکیفه لعنی کسی کیفیت کا طاری ہونا جو کہ باطن کے لواز مات میں سے ہے اس سے اپنے باطن کو بالکل خالی کرے اور اس کے بعد اللہ تعالی کی صفت علمی کے ساتھ عجز وانکساری کے ساتھ مکمل طور پر تو جہ کرے اور زاری کرے کہ یکا عَلِیْمُ یَا خَبیْد ٔ ہمیں اس شخص کی باطنی کیفیت و حال سے مطلع فرما اور یاعلیم یا خبیر کے دو اسموں کا زبان سے تکرار کرنا لازمی وضروری نہیں بلکہ صرف تو جہلمی ہی کافی ہے اس کے بعد جو کچھ بھی احوال وآ ٹارونشانات اپنے باطن میں منعکس دیکھیے جان کے کہ بیا س شخص کے حالات باطن کاعکس ہے پس نور کا ظاہر ہونا اور سرور کامحسوس ہونا اور شرح صدر کا ہونا اطمینان کا حاصل ہونا۔ جمعیت وانبساط وخوثی کا حاصل ہونا پیسب نسبت کے آثار ونشانات اور ذکر کے فوائد اور اصلاح وتقویل کی علامت ہیں لیکن سینے وغیرہ کا تنگ ہونا، اندھیرے کامحسوں ہونا، دل کے اندر تنگی محسوس کرنا، فسق و فجور کی علامت و دلیل ہے جسیا کہ کشف قبور میں واقع ہے اور واضح بھی ہو جاتا

### میت کے احوال جاننے کی کیفیت وطریقہ کا بیان

آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ میت کے حالات کو معلوم کرے تو حالات معلوم کرنے والا قبلہ شریف کی طرف پشت کر کے میت کے سینے کے سامنے قبر کے قریب ہوکر بیٹھے اگر جوم زیادہ ہویا کوئی اور عذر ہوتو جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائے لیکن قبر کے قریب زیادہ بہتر ہے بیٹھنے کے بعد صاحب قبر کے لئے فاتحہ خوانی

كرے اس كے بعداينے آپ كونسبت متكيف سے خالى كرے اور اللہ تعالى كى صفت علمی کے ساتھ متوجہ ہوجس طرح کہ اس سے قبل بیان گزر چکا ہے اس کے بعد جو کچھ بھی شقاوت اور سعادت ظاہر ہو یہ تصور ویقین کرلے کہ یہ قبر والے کاعکس ہے ایک روایت ہے کہ علاقہ سنجل میں حضرت مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اعتقاد رکھنے والی ایک عورت فوت ہوگئی اور حضرت صاحب اس عورت کی فاتحہ کے لئے اس کی قبر پرتشریف لے گئے آپ بھول کر کسی دوسری قبر پر فاتحہ کے لئے بیٹھ گئے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب اس کے حال کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کی قبر سے اس قدر گرمی وحرارت محسوس ہونا شروع ہوئی تو آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ وساتھی تھے آپ کے پاس سے اٹھ کر دوسری جگہ دور ہو کر بیٹھ گئے اور حفزت کو جب اس قبر والے پر رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب اٹھانے کے لئے التجاء کی اور فائدہ حاصل نہ ہوا آپ کو تعجب ہوا کہ بید کیا ماجرا ہے۔ آپ کے دل يرالهام مواكه ايك مرتبه پهرفاتحه خواني كرين اورآب نے ايك ختم لا إلله إلا الله كا یڑھ کراسے ایصال ثواب کیا اس کلمے کے ایصال ثواب سے یوں محسوں ہوا کہ فی الفوراس طرح انوار کی بارش شروع ہوئی گویا کہ پانی والی مشک کا منہ کھول دیا گیا ہو اور آنا فاناً وه حرارت وگرمی ختم ہوگئی۔ برودت خنگی آگئی اور سزا کا اثر بالکل ختم ہوگیا اوراس قبروالے نے عذاب سے نجات حاصل کی اوراس نعمت کاشکر بجالائے تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ قبرایک فاحشہ عورت کی تھی اور حضرت کی تو جہ مبارک سے اور قسمت کی احیمائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ بے انتہاء رحمت کے دریا سے اپنی بے انتہا مغفرت سے سیراب کر دیا۔ واللہ اعلم۔

دلوں کے اندر جھانگ کر دیکھنے کی کیفیت وطریقہ آپ نے فرمایا ہے جوشخص کسی کے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہے اس کا طریقہ سے ہے کہ پہلے بندہ اپنے دل کوتمام خیالات وخطرات سے پاک کرے اس

کے بعد جو کچھ خیر وشراحیجی و بری بات دل میں آئے اسے اس شخص کے اندر کا حال ہے دل کے اندر جھا تک کر دیکھنے کے لئے سب سے بڑی شرط میہ ہے کہ اپنے خاطر ودل کی مکمل طور پرنفی کردے ہروہ 'بندہ جواس چیز پر قندرت رکھتا ہےاہے دلوں میں جھا نک کر دیکھنا نصیب ہوتا ہے یعنی جھا نک کر دیکھنے کی قوت حاصل ہوجاتی ہے أسى طرح غيبى خبروں كے لئے اپنے دل كوتمام خطرات سے خالى كرے اور الله تعالىٰ کی صفت علمی کے ساتھ التجاء وزاری کرے کہ یاعلیم یا خبیر مجھے اس بارے میں شافی و كافي علم عطا فرما جب تك وه معامله ظاہر ومنكشف نه هومناجات ميں مشغول و متغزق رہےایک مرتبہ یا دومرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ کرنے سے بات یقینی طور پر . ظاہر و واضح ہو جائے گی اس کے سیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ حضرت ایشاں رحمۃ الله عليه فرمات بين منتقبل و ماضي ك واقعات كموتيول مين سے جو كچھ بھى قطرات کی صورت میں دل کی سیب پر بڑنے سے ظاہر ہو یا ہاتھ کی ہتھیلیوں کی کیبروں کی طرح سامنے مشاہدہ کریں تو یقین کرلیں کہ بیٹیجے و درست خبر و بات ہے۔فقیر و ناچیز کو ایک مرتبہ حضرت مظہر جانِ جانان نے ایک عزیز کی خبر معلوم كرنے كے لئے بھيجا اور اسى طريقے پر مجھے تعليم دى اور آپ اس وقت اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے پہلی مرتبہ ہی تمام احوال کا انکشاف ہو گیا اور احوال عین واقع کے مطابق تھے۔

فیض پہچانے ، تو بہ کروانے ، اصلاح وتقو کی پر چلانے کا بیان حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی چاہے کہ کسی عزیز ودوست کوتو بہ کرنے اور صلاح وتقویٰ اس کے باطن میں تفویض کرے تو جے فیض پہچانا چاہتا ہے اسے اپ سامنے بٹھائے اگر وہ غائب ہے تو اس کی صورت مثالی اپنے سامنے رکھے اور تصور کرے کہ اس کے اپنے اندر جو تو بہ اور انابت یا تقویٰ وعبادت کی جو قوت و طاقت و روشی ہے وہ اس کے باطن میں جا رہی ہے اور وہاں جا کر قرار پکڑر ہی ہے اور اس

کے باطن کے عکس کو تبول کر رہی ہے انشاء اللہ چند مجلوں میں اس کے باطن میں اثر فاہر ہونا شروع ہو فاہر ہونا شروع ہو جائے گا اور اعمال حسنہ کے مطابق اس کی زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی اگر اس کا مقصود ہو کہ بہت جلد میام ہونا چاہئے تو ہر وقت اس کیفیت یا تصور کو اپنے دل کے اندر رکھے (تو بہت جلد مقصد حاصل ہو جائے گا) اور بہترین بات میہ ہے کہ پہلے اس کے اندر سے برے اوصاف کو باہر نکالے پھر اس کے بعد عمدہ امور کے حصول کے لئے اس پر اپنی طاقت صرف کرے اور میطریقہ بہت ہی سرایج الاثر ہے یعنی بہت جلد اثر قبول کرنے والا طریقہ ہے۔

نفع ومنفعت حاصل کرنے بضرر دور کرنے کی کیفیت وطریقے کابیان ہروہ شخص جو کسی امرو حکم سے نفع حاصل کرنا چاہے یا ضرر ونقصان کو دور کرنا چاہتا ہے اس چیز کو اپنے دل کے سامنے رکھے تا کہ وہ منفعت یا نقصان وغیرہ حاصل ہوجائے۔

خبردار! توجہ: فائدہ۔ اے مخاطب تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ امور ندکورہ کی تا ثیرات کا ہونا اور ان عجیب وغریب تصرفات کا ظاہر ہونا فناہ اور بقاء کی دولت حاصل ہونے کے ساتھ معلق ہے اس دولت کے بغیران امور کا ظاہر ہونا ناممکن ہے اور طریقت کے رائے پر چلنے والے درمیانی ومتوسط لوگوں کو یہ معاملات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ ان ہوتے ہیں اور منتہی نوعیت کے احباب کو یہ امور بہت کم ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی ان نئے امور کی طرف توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ زیادہ تر ان حالات کا صدور درمیان میں ہی ہوتا ہے اور منتہی لوگ عموماً ابتدائی لوگوں کی طرح ہوتے ہیں کیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے اور منتہی لوگ عموماً ابتدائی لوگوں کی طرح ہوتے ہیں کیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ابتدائی لوگوں میں ان امور کی بالکل طاقت وقوت نہیں ہوتی اور منتہی لوگ کمال قرب و آگاہی کی وجہ سے قوت و طاقت کا مبداء رکھنے نہیں ہوتی اور منتہی لوگ کمال قرب و آگاہی کی وجہ سے قوت و طاقت کا مبداء رکھنے کے باوجود ان ملک امور کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ان نئے معاملات کی طرف التفات نہیں کرتے بلکہ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور ان نئے معاملات کی طرف التفات نہیں کرتے بلکہ اس طرف غور و فکر کرنے کو تضیع اوقات خیال کرتے ہیں جس التفات نہیں کرتے بلکہ اس طرف غور و فکر کرنے کو تضیع اوقات خیال کرتے ہیں جس

کام کوانہوں نے کرنا ہوتا ہے اللہ تعالی ان کے کام کو بغیر غور وفکر و تو جہ کے کردیتا ہے اس کتاب کو تحریر کرنے والا فقیر ایک مرتبہ دبلی کے اندر حضرت کی خدمت عالیہ میں سلوک کی منازل طے کرنے میں مشغول تھا کہ آپ جو کام ومہم کرنے کی طرف تو جہ و خیال کرتے تھے اللہ تعالی کے فضل و کرم قوت و طاقت سے آئھ جھیکنے میں وہ کام ہو جاتا تھا جو کچھ بھی آپ کے دل کے اندر بات گزرتی تھی فوراً ہو جاتی تھی حالانکہ ان امور کی طرف بالکل تو جہیں کرتے تھے دل کو ان کی طرف بالکل نہیں لگاتے تھے اہمان امور کی طرف بالکل نہیں لگاتے تھے۔ بلکہ ان امور کی طرف و تو جہ کرنا ہے ادبی خیال کرتے تھے۔

اے مخاطب تخیجے معلوم ہونا جاہئے کہ درویش کو جتنے بھی کشف ہوتے ہیں بیضروری نہیں کہ محیح اور واقع کے مطابق ہوں کیونکہ واقعات کا کشف و ظاہر ہوناظنی امور سے تعلق بنیا ہے اس میں غلطی وخطا کا احتمال موجود ہوتا ہے اور تبھی بھی خلاف واقعہ بھی بات ظاہر ہوتی رہتی ہے پس ان امور و باتوں کا دوستوں اور غیروں کے آگے اظہار کرنا فضول باتوں میں مشغول ہونا ہے اور بے مقصد و لا حاصل دعویٰ ہے۔اسی مقام پر حضرت نے ارشاد فرمایا واقعات جن کا کشف ہوتا ہے یہ دو حال سے خالی نہیں ہوتے یا یہ کشف عین واقع کے مطابق ہوگالیکن اس ہے اس کے کمال میں کوئی ترقی وغیرہ نہیں ہوتی یا یہ کشف واقع کے مطابق نہیں ہوگا اس صورت میں وقت کو پر کھنا ہوتا ہے ہر دوصورت میں ان امور کا اظہار کرنا بے مقصد و بے فائدہ ہے اس کے علاوہ بیامور اسرار الہیہ اور معاملات باطنیہ ہیں اور غیروں کے آگے ان کا اظہار کرنا طریقت کے اندر حرام و ناجائز ہے ہاں بعض احباب دل کی تسلی اور خوشی واطمینان کے لئے ان امور کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان بزرگوں کوان کے اظہار کے لئے مامور کیا ہوا ہوتا ہے اس صورت میں بیاحباب ان امور کو ظاہر کرنے پر مجبور ومعذور ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ مکمل طور پر اعتماد و یقین ان امور پر کرتے ہیں اور حضرت مظہر جانِ جانان رحمۃ اللہ علیہ کشفِ صرح

اور ذوق صحیح ہونے کے باوجودان امور کو ظاہر کرنے سے احتیاط وگریز کرتے تھے اگر کسی ضرورت کے پیش نظر سے کام کرتے بھی تھے کھلے عام صراحناً کہنے سے اجتناب کرتے تھے۔ اور کنائے واشارات سے کام کیا کرتے تھے۔

## ختم خواجگان کی کیفیت و ذکر کابیان

جس بھی مقصد ومفہوم کے لئے ختم پڑھے جاہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ بلند کرکے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ( دعا کے طور پر پڑھے ) اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کوبسم اللہ کے ساتھ سات مرتبہ پڑھے۔اس کے بعدایک سومر تبددرود شریف پڑھے اس کے بعد سورة الم نشرح كوبهم الله كے ساتھ • ٨ مرتبہ پڑھے اس كے بعد سورة الاخلاص بسم الله کے ساتھ ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ مع بسم اللہ سات بار پڑھے اس کے بعد ایک سومرتبہ درود شریف پڑھے اس کے بعد فاتحہ پڑھے اور اس ختم کا ثواب جن بزرگول کی طرف میختم منسوب ہے ان کو پہنچائے اور ان بزرگوں کے تعین کرنے میں احباب کا اختلاف ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بزرگوں کے توسل سے گزارش والتجاء کرے۔مقصد پورا ہونے تک ایبا کرتا رہے۔ إِنَّهُ مَيْسَرٌ لِتُكُلِّ عُسْر (بِشك وبي برنكي كوآسان كرنے والاہے) ايك آدمی پڑھے یا ایک سے زیادہ پڑھیں طاق طریقے سے بڑھے جفت نہیں ہونا عِيئِ كَه بِزرُكُول نِي ارشاد فرمايا: اَللَّهُ وتُرَّ وَيُحِبُّ الْوتْرَ وَاللَّهُ النَّاصِرُ الْمُعِینُ (الله تعالیٰ مکتا ہے اور ایک کو پند کرتا ہے الله تعالی ناصر و مددگار ہوگا) حضرت کی خانقاہ عالیہ میں ختم شریف کامعمول بیے ہے فاتحہ خوانی کے بعد دِعا کے آخر میں بلندآ واز کے ساتھ کہتے ہیں کہان کلمات کا ثواب جو کہ پڑھے گئے ہیں سلسلہ نقشبند بیالیہ کے بزرگوں کو پہنچاتے ہیں اور اے اللہ تعالی ان کے وسیلہ سے ہماری اعانت و مددفر ما۔حضرت مرزا صاحب اوران کے تمام ساتھیوں کو ظاہری و باطنی فتح ونفرت عطاء كردك اورحضرت مجدد الف ثاني رحمة الله عليه كے ختم شريف ميں بھي

ایسے ہی دعا کامعمول ہے۔

# حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللّٰدعلیہ کے ختم شریف کی کیفیت وطریقہ

یہ ختم شریف تمام مقاصد کے حصول اور دینی و دنیاوی مشکلات کے حل کیلئے مجرب ہے سب سے پہلے ایک سومرتبہ درود شریف اس کے بعد لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ يَا فِي سُومِ تِبِهِ يَرْ هِي اس مِين كمي يا زيادتي بالكل نه كرے اس كے بعد پھرسو مرتبَہ درود شریف پڑھے مطلب کے حل ہونے اور مشکل کے آسان ہونے تک اس عمل کو جاری وساری رکھے۔ نیز بعض ا کابرین نے ارشاد فرمایا ہے دینی اور دنیاوی تر قی اورحصول درجات وغیرہ کے لئے مندرجہ ذیل اسائے حسنی ہمیشہ وظیفہ کے طور يريرُ هے ـ يَا فَتَاحُسوم تبه، يَا وَهَابُ سوم تبه، يَا دَذَّاقُ سوم تبه، يَا مُعِذُّ سوم تبه، یَا دَافِعُ سومرتبه، یَا سَلَامُ سومرتبه پڑھے۔ دن یا رات کسی بھی وقت پڑھے جب بھی آسانی ہو ناغہ نہ کرے اللہ مددگار ہے اور دعائے حزب البحر کو ہمیشہ پڑھنے والے کے لئے شمشیر اور ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے اور خانقاہ شمسیہ کے معمولات میں سے ہے۔ حَرَسَهَا اللّٰهُ تَعَالٰي مِنْ جَمِيْعِ الْبَلِيَّاتِ وَالْآفَاتِ (الله تعالى خانقاہ شمسیہ کو ہر آفت و ہر بلا سے محفوظ فرمائے ) اور سورۃ قریش کا پڑھنا ہر بلاء سے محفوظ رہنے کے لئے حصار ہے۔شراور بلاء کو دور کرنے کے لئے گیارہ مرتبہ یا ایک سوایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعداوراول آخریا نچ یا نچ مرتبہ دور دیڑھے۔

مشائخ کرام اوراحباب ورفقاء کوالصال تواب کرنے کا طریقہ بزرگوں کا معمول یوں ہے کہ سب اہل مجلس سے پوچھتے ہیں کیا کی نے قرآن پاک کلمہ وغیرہ پڑھا ہوا ہے تو مثبت جواب ملے تو پھر فرماتے ہیں کہ تمام احباب دس مرتبہ سورۃ الا خلاص مع بسم اللہ شریف پڑھیں اس کے پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دس مرتبہ درود شریف پڑھیں اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ دس

مرتبه سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ يِرْهِين اس ك بعد بعض فوت شدگان ك لئ اللَّهُمَّ اغْفِرْهُ وَادْ حَمْدُهُ وَسَ مرتبه بِرُحِت مِين اس كے بعد ہاتھ اٹھا كرسورة الفاتحہ يڑھتے ہيں پھر بلندآ وازے کہتے ہیں کمجلس وحلقہ میں جو کلام پڑھی گئی ہے فلال شخص کے ایصال تواب کے لئے میری یا ہماری ملک کردیں وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی ملک کردیا اس کے بعد رَبّنا تَقَبّلُ مِنّا إِنَّكَ آنْتَ السّبِيعُ الْعَلِيمُ يُرْحَتَ بِي اس کے بعد خویش و اقارب رفقاء احباب کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اورحضور علیہ الصلوة والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا اُللہ اس قرآن یاک درودشریف ختم شریف کلمہ شریف وغیرہ کا سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے کئے مدیہ وتحفہ پیش كرتے بين قبول فرما۔ اس كے بعد اللهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّهُ وَ شَفَاعَتَهُ وَإِتِّبَاعَهُ آہتہ آہتہ تکرارکرتے ہیں اور بعض مشائخ کرام اورا کابر دین ان کلمات کے تکرار کے بعد تمام بزرگوں کے اسائے گرامی ادب و احترام سے لیتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے لئے کچھ در مراقبہ کرتے ہیں بعد میں پھر فاتحہ پڑھتے ہیں۔

## ہر در دومرض کے لئے تعویز کی کیفیت وطریقہ

آپ كامعمول يه قاكه جب كوئى آپ سے تعويذ ما نكما تقا تو آپ بسم الله الدَّحْمٰن الدَّحِمْن الدَّحِمْن الدَّحِمْن الدَّحِمْن الدَّحَمْن الدَّحِمْن الدَّحِمْن الدَّحِمْن الدَّحَمْن الدَّحَمْن الدَّحَمْن الدَّحَمْن اللهِ التَّامَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَّا خَلَقَ بِسُمِ اللهِ النَّامَ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْمُ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ اللهُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالله وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ يا حضرت مجدد الف ثانى صاحب الى حرز رادر شمن توسير ديم \_

بچوں کے لئے تعویز جوآپ دیا کرتے تھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. أَعُونُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّآمَاتِ مِنْ كُلِّ

عَيْنِ لَّآمَةِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ تَحَصَّنْتَ بِحِصْنِ أَلْفِ أَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا تُولَا تُولِي اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ حَوْلَ وَلَا تُولَا قُولًا عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَ الله وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

### وہ بخارجس میں بندہ کا نیتا ہے اس کا تعویز

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم. يَا نَارُ كُونِيْ بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَى الْبَرَاهَيْمَ وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَنَا هُمُ الْاَحْسَرِيْنَ بِالْحَقِّ وَانْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْمَابِهِ وَأَسْمِيْنَ.

# وہ بخارجس میں جسم پرسرخ دانے نکل آتے اس کا تعویذ اور دوسرے تعویزات جن کی مجھےاجازت ملی

#### آئھوں کے درد کے لئے

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ. كُو برنماز كے بعد دی اللہ یڑھنا چائے۔

### چیک کے مرض کے لئے

جس شخص کو چیک کی بیاری ہواس کے لئے سورۃ الرحمٰن پڑھیں اور نیلے رنگ کا دھا گہ وغیرہ لے کر ہر فَبِآیِ آلاءِ دَبِکُمَا تُکَدِّبْنِ پرعقدہ وگانٹھ لگاتے جائیں جب سورۃ ختم ہو جائے تواس دھا گے کو چیک کی مرض والے کے گلے میں ڈال دیں تو انشاء اللہ چیک کا اثر ظاہر نہیں ہوگا اگر چیک کے دانے ظاہر ہو بھی جائیں تو انشاء اللہ ضرر ونقصان نہیں ہوگا۔

#### ہرمرض کی شفاء کے لئے

آیات شفاء تعداد کے اعتبار سے چھ عدد ہیں ان آیات کوچینی کے پیالے پر لکھ کر پانی کے ساتھ دھوکر مریض کو پلائیں انشاء اللہ شفاء کی نعمت سے جمکنار ہوگا (کم از کم روزانہ تین مرتبہ اور چالیس دن ضرور استعال کریں) اور وہ آیات بہ ہیں(ا) یَشْفِ صُدُور قُوم مِّوْمِینِینَ (حورة التوب) (۲) وَشِفَاءٌ لِّمَا فِی الصَّدُور (حورة التوب) (۳) یَخُوجُ مِّن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ الْوَانُهُ فِیلِهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ (حورة کیل) (۳) وَنُنزَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِینَ (حورة بَی الرائیل) (۵) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو یَشْفِینَ (حورة شعراء) (۲) قُلُ هُو لِلَّذِیْنَ (احورة شعراء) (۲) قُلُ هُو لِلَّذِیْنَ المَنُوا هُدًى وَ شِفَاءٌ (حورة مُحره)

# ہرفتم کی شفاء کے لئے ایک اور وظیفہ

یا سکامر ایک لاکھ بچیس ہزار مرتبہ پڑھ کر دعا کرے دم کرکے استعال بھی

کرے بخرب شدہ نخہ ہے۔ www.maktabah.org چنانچ حضرت مولانا ثناءاللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مظہر جانِ جانان کے لئے یہی ختم شریف پڑھتے رہے تو اللہ تبارک وقعالیٰ نے انہیں شفاءعطا فر مائی۔

### تھیتی باڑی کی حفاظت کے لئے

بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهُم يَا رَزَّاقَ الْعِبَادِ يَا خَلَاقَ الْعَلَائِقِ يَا فَكَلَائِقِ الْعَلَائِقِ اللهُوَامِ وَالْبَنَاتِ وَ يَا مُجِيْبَ الدَّعُوَاتِ إِدْفَعُ مِنْ هَٰذَا الزَّرْعَ شَرَّ الْهَوَامِ وَالْوُحُوشِ وَشَرَّ الْفَارَةِ الدَّعْوَاتِ إِدْفَعُ مِنْ هَٰذَا الزَّرْعَ شَرَّ الْهَوَامِ وَالُوحُوشِ وَشَرَّ الْفَارَةِ وَالْخَنَازِيْرِ النَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَالْخَنَازِيْرِ النَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَالْخَنَازِيْرِ النَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مَحَمَّدٍ وَالله وَاصَحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. السَّعارت كوكاغذ برلكه كروه صَيرى جس بره محمَّدٍ وَالله وَاصَحَابِهِ اجْمَعِيْنَ. السَّعارت كوكاغذ برلكه كروه صَيرى جس براهي تَعْرَبُولُ مِنْ مَرِدِي انشَاء الله الله تَعْلَى عَنْم اللهُ الله

#### نیند کی خلل وخرابی کے لئے

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّآتِ مِنْ عَضَبه وَ عِقَابِه وَشَرِّ عِبَادِم وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ وَمَا يَحْضُرُونَ بِهِ وَمَلَّى اللهُ تَعَالٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَالله وَاصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ. اسَ عبارت كولكه رَكْ يِن اللهُ تَعَالٰى خَيْر خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَالله وَاصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ. اسَ عبارت كولكه رك على بانده له الله نيندكي يريثاني دور موجائے گی۔

#### گلے کے سوجنے کے لئے

جب گله وج جائے توبسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم ليَ اللهُ لِيَ اللهُ هُوَ يُوْكَعُ فِي اللَّهُ حِ كوبروز بيرِ ما جَعه كولكه كر كله مِن بانده ليس انشاء الله خير موگا-

### بواسیر کی مرض کے لئے

بواسيركى مرض والے كو جائے كه بروز پيريا بروز جمعة المبارك كوبيشم الله

الرَّحْسُنِ الرَّحِيْمِ يَا رَحِيْمُ كُلِّ صَرِيْحٍ وَّ مَكْرُوْبِ يَا رَحِيْمٌ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهُ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ كُولَكُ كَرَمَرٍ بِإنْ وَلَا عَلَى خَيْرِ خَلْقِهُ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ كُولَكُ كَرَمَرٍ بِإنْ وَلَا اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهُ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ كُولَكُ كُر بِإنْ وَلَا اللهُ عَلَى خَيْرٍ خَلْقِهُ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

### یانی کے ساتھ استنجاء کرنے کا طریقہ

فرماتے ہیں اِستنجاء کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اِستنجاء کرنے والا جب ڈھلول کے ساتھ اِستنجاء کرکے فارغ ہوتو سب سے پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے اور تین مرتبہ دھوئے اس کے بعد با کیں ہاتھ پر تین مرتبہ یانی ڈالےاور دھوئے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ملا کر تین مرتبہ دھوئے اس کے بعد مخرج و دبر کے دائیں کنارے کو تین مرتبہ دھوئے اس کے بعد دبر کے بائیں کنارے کو تین مرتبہ دھوئے اس کے بعد مخرج کے درمیانی حصے کو تین مرتبہ دھوئے اس کے بعد تمام مخرج کو تین مرتبہ دھوئے اور خوب مبالغہ کے ساتھ مل کر دھوئے اس کے بعد تری کو ہاتھ یا كيڑے كے ٹوٹے يا وٹا كے ساتھ صاف كر كے ليكن رمضان المبارك ميں اتنا مبالغہ نہ کرے جس سے مقعد کے راہتے یانی اندر جانے کا اِمکان ہوجس طرح رمضان المبارك میں كلى كرنے میں مبالغة نہيں كرنا جائے كيونكه يانى اندر جانے كا إمكان ہوتا ہے پس اِستنجاء کرنے والے کو چاہئے کہ اس مہینے میں اِستنجاء کرنے کیلئے مقعد کو زیادہ کھول کرنہ بیٹھے اورمخرج کومبالغہ کے طور پر نہ ملے تا کہ رطوبت وتری مخرج کے اندر نہ جائے اور روزہ میں فساد بریا نہ ہو بلکہ روزہ دار کے لئے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ رات کے وقت بول و ہراز کرنے کی عادت بنائے تا کہ دن کے وقت اِستنجاء کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر ضرورت پڑ جائے تو صرف ڈھیلوں پر اکتفاء کرے اور رات کے وقت یانی کے ساتھ کرے ہمارے مشائخ کرام کا یمی معمول وطریقہ ہے۔

#### وضوکرنے کی کیفیت وطریقہ

بزرگوں کا معمول اس طرح ہے کہ پانی کے ساتھ وضو کرنے میں ہر عضو کو دھونے میں انتہائی احتیاط ومبالغہ کرے کہ اس کے اوپر کوئی احتیاط نہیں ہے۔ وضواور نماز کے اداکرنے میں تمام مذاہب کے احکام کو محوظ خاطر رکھے اس قدر احتیاط كرے كەكوئى ادب كسى وقت بھى نەرى كيونكە بزرگ فرماتے بيں كە ہروە چيز جو ایک مذہب میں سنت یا ادب ہے وہی چیز دوسرے مذہب میں فرض یا واجب ہوتی ہے پس سالک کو ان تمام کی رعایت کرنا ضروری ہے اسی جگہ کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقیر کو حکم ہوتا ہے کہ تمام مذاہب کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے امامت کے فرائض انجام دیں اور کلائیوں کے دھونے میں یانی کو کہنیوں کی طرف سے ڈالے اور انگلیوں کے پوروں کی طرف سے پنچے گرائے آپ نیز فرماتے ہیں که حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اس مسئلہ و معاملہ میں ہمارے ساتھ ہیں اور دونوں یاؤں کودھونے میں خوب مبالغہ کرے اس لئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یاؤں کی پیدائش صورت و کیفیت اونٹ کی صورت کی طرح ہے اور اونٹ کی صورت کافی سنج وٹیڑھی ہے کہ آسانی کے ساتھ اس پر پانی نہیں گز رسکتا بلکہ تکلف ومحنت ومبالغہ کی ضرورت ہے۔اس بات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہان دونوں کو دھونے میں احباب کواشارہ کرنامقصود ہے کہ وہ بھی توجہ کریں۔ وَوَیْلٌ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّار ( پیچیے رہنے والوں کے لئے آگ میں ہلاکت ہے) اس سے اس طرف اشارہ ملتاً ہے کہ ہر وقت بندہ کو وضوء میں رہنا چاہیے اور اپنے ساتھیوں کوبھی با وضور ہنے کی تا كيدكرتے تھے بلكه آپ نے فر مايا ہروقت وضوميں رہنا طريقت كے لواز مات ميں سے ہے بالخصوص کھانا کھانے کے دوران اور سونے کے وقت سالک کو وضو کرنا لازى امر ہے اگر وضوٹوٹ جائے تو اسے فوراً وضو كرنا جاہئے اگر وضو كرنے سے معذور ہوتو تیم کرے اس طرح اولیاء کرام کی خانقا ہوں اور بزرگوں کی زیارت کے

لئے بے وضونہیں جانا چاہئے کیونکہ بیطریقت کے اداب کے خلاف ہے ہروہ بندہ جو بغیر وضو کے کسی خانقاہ وغیرہ میں جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ درشتی، بہودگی ہمتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طریقت کے دوست احباب پر تعجب ہے کہ ابھی بھی خانقاہ کے اداب کونہیں جانتے اور بغیر وضو کے تشریف لاتے ہیں۔

#### نماز پڑھنے کی کیفیت وطریقہ

بزرگوں کا معمول اس طرح ہے کہ یانچوں نمازوں کو مخصوص اور مستحب اوقات میں ادا کرتے ہیں اور رکوع و سجود قیام وقعود اور قومہ و جلسہ میں اعتدال کی رعایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں شریعت اعتدال واقتصاد یعنی میانہ روی کا نام ہے اور ہاتھ کو سینہ کے اوپر باندھنا جاہئے فرماتے ہیں کہ بیرروایت زیادہ رائج ہے بانسبت زیر ناف کی روایت کے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ بیر حفی مذہب کے خلاف ہے بلکہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونا لازم آتا ہے تو ميں كہتا ہوں كەحضرت امام ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه كا قول إذَا ثَبَتَ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي جو ہے بیایک مسلد میں ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انقال کا لازم نہیں آتا بلکہ موافقت ورموافقت ہے چنانچہ حضرت نے اس بارے میں ایک مضبوط مکتوب تحریر کیا ہے اگر کسی کو اس میں شک وشبہ ہوتو اس مکتوب کی طرف رجوع کرے (سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا پیے حضرت مظہر جانِ جانان رحمۃ اللّٰہ علیه کی اینی ذاتی رائے ہے کیکن تمام علاءاحناف اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاراسی پر ہیں کہ نماز کے دوران زیر ناف ہاتھ باندھا جائے گا) نیز آپ فر ماتے ہیں کہ مقتدی کو جہری نمازوں میں خاموش رہنا ضروری ہے جس طرح سری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کوسری طور پر پڑھنالازم وضروری ہے اس راہ پر قائم رہنے کے لئے آپ خود بنفس نفیس جماعت کروایا کرتے تھے تا کہ بغیر کسی وجہ کے حنفی مسکلے کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے اور قرات کو بطور مسنون تجوید وترتیل وتخفیف کے

ساتھ پڑھتے تھے دو رکعت سنتوں میں آپ پہلی رکعت سورۃ الکفر ون اور دوسری ركعت ميں سورة الاخلاص پڑھتے اور چار سنتوں میں چاروں قل پڑھتے تھے اور وتروں میں تین قتم کی جو دعائے قنوت جو کہ احادیث وآثار میں آتی ہیں ان سب کو جع كرتے تھے يعني ان تينوں كو يڑھتے تھے پہلى دعائے قنوت جيسا كه اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِیْنُكَ جو کہ جارے ملک پاکتان میں معروف ومشہور ہے اور دوسری دعائے قَنُوتَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنُ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنُ عَافَيْتَ وَتَوَفَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكُ لِي وَلِي مَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرّ مَا قَضَيْتَ بِأَنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَزُلُّ مَنْ وَّالَّيْتَ وَلَا يَعَزُّ مِنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ تيرى دعائ قنوت اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ برَضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْلِتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ۚ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اور مرفرض نمَاز كے بعد أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تين مرتبه اور سُبْحَانَ اللّٰهِ٣٣ مرتبه اور ألْحَمْدُ لِللهِ ٣٣ مرتبه اور الله أكبَر ٣٨٠ مرتبه اور ايك مرتبه آية الكرى يرص تھے اور درود شریف کے علاوہ دوسری دعائیں بھی جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے پڑھا کرتے تھے اور جس شخص کو ان دعاؤں کی ضرورت ہوتو وہ رسالہ ادعیہ ما تورہ سے یاد کرسکتا ہے اور وترول کے بعد سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس دو مرتبہ آہتہ آواز سے اور تیسری مرتبہ القدوس کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ حفرت خواجہ محمر معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے تھے کہ صبح کی سنتیں گھر پڑھ کرآیا کریں کیونکہ ان کی برکت سے گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوتا ہاورضج کی سنتیں اداکرنے کے بعد بیٹنے کی حالت میں اَللّٰهُمَّ یَا رَبَّ جَبْرَئِیْلَ وَمِيْكَا ئِيْلَ وَاِسْرَ افِيْلَ وَ مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوْذُ بكَ مِنَ النَّارِ تين مرتب راحة تع جب آب مجدى جانب تشريف لے جاتے تو یروقار کیفیت کے ساتھ چلتے تھے اضطراب و بے چینی کا اظہار نہیں ہونے دیتے تھے

اور دل کے اندر یہ خوف رکھتے سے کہ ظیم الثان قہار کی بارگاہ میں جارہے ہیں اس شوق اور امید سے آپ جائے سے کہ اللہ تعالی رحیم وہ باب وودود وکریم ہے اور گر سے باہر نکلتے سے تو بسم الله تو تحکم اللہ تک علی الله لا حَوْلَ وَلا قُوْةَ إِلّا بِاللّٰهِ اللّٰهُ مَّ إِنّا نَعُودُ بِكَ مِنْ اَنْ نَزَلَ اَوْ نُزَلَ اَوْ نَضِلَ اَوْ نُضَلَ اَوْ نَظُمِمَ اللّٰهِ لَا مَوْلَ وَلا قُوْقَةً إِلّا بِاللّٰهِ اللّٰهُ مَّ اَوْ نَضِلَ اَوْ نُضَلَ اَوْ نَظُمِمَ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ مَا وَاللّٰهُ مَا وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا وَاللّٰهِ مَا وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا مَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلَ مُحَمَّدٍ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَلَ مُحَمَّدٍ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللّٰ مَحَمَّدٍ وَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰهُ مَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ مَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ ا

### نماز کے دوران انگلی اٹھانے کا طریقہ

حفرت کا معمول یوں ہے کہ تشہد کے دوران خضر اور بنفر لینی سب سے چھوٹی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ قبضہ لینی مٹی بناتے تھے اور سہادت کی انگلی الله پر کھڑی بڑی انگلی اور انگوشھے کے ساتھ حلقہ بناتے تھے اور شہادت کی انگلی الله الله پر کھڑی کرتے تھے آپ فرماتے ہیں بہت سے تقہ فقہاء اور محد ثین اس بارے ہیں رسائل تحریر کے ہیں انگلی کو اٹھانا ثابت کیا ہے اور حضرت نے بھی اس بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے اور حضرت نے بھی اس بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے اور حضرت نے بھی اس بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے اور حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ الله علیہ نے اتباع سنت کے اعتبار ولحاظ کے پیش نظر نوافل میں انگلی کو اٹھایا ہے جسیا کہ آپ کے مقامات اس بات کے شاہد ہیں اور ایک طریقے کی بنیاد ہے اور آئمہ ثلثہ یعنی حضرت امام ابو صنیفہ اور امام محمد بیں اور ایک طریقہ کے دالف ثانی رحمۃ الله علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت خواجہ ہاشم شمی جو میل القدر ظفاء میں سے اللہ علیہ ہے کسی نے سوال کیا کہ حضرت خواجہ ہاشم شمی جو میل القدر ظفاء میں سے ہیں اور جامع مقامات ہیں اس طریقہ کے خلاف ساع کی طرف میلان رکھتے ہیں تو ہیں اور جامع مقامات ہیں اس طریقہ کے خلاف ساع کی طرف میلان رکھتے ہیں تو آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ تھے ان سے کیا واسطہ ہے کہ وہ تو مرتبہ کمال کو آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ تھے ان سے کیا واسطہ ہے کہ وہ تو مرتبہ کمال کو

پہنچنے ہوئے ہیں اس کواپنے پیر کے خلاف چلنا جائز ہے جب ہمیں اس کے احوال سے کوئی پریشانی نہیں تو کسی کو اس کے حال پر اعتراض کی کیا ضرورت ہے اور حضرت بھی ظاہری و باطنی طور پر درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں اپنے پیر کے خلاف چل سکتے ہیں کی کوئی ضرورت نہیں۔

### روزانه کی ضروری نماز وں کی رکعتوں کی تعداد

آپ فرماتے ہیں طریقت کے سیچ طالب کوتو بہ کرنے کے بعد اور سیج عقیدہ ر کھنے کے بعد ساٹھ (٦٠) رکعت روزانہ پڑھنی ضروری و لازم ہیں۔ سترہ (۱۷) رکعت فرائض باره (۱۲) رکعت سنت موکده به دو (۲) رکعت انثراق به حیار (۴) رکعت حیاشت اور حیار (۴) رکعت زوال په دو (۲) رکعت سنت کم از کم عصر سے پہلے کیونکہ بید درمیانی نماز ہے اور شان وشوکت والی نماز ہے اس نماز سے قبل اگرسنن ادا نہ کریں تو بینماز خالی ونگی معلوم ہوتی ہے اگر حیار سنت ادا کریں تو پیرسب سے بہتر عمدہ واعلیٰ ہے۔ حیار رکعات اوابین کی ایک قول کے مطابق معمول کے مطابق ۲ رکعت اگر اوابین چار ہوں تو دو رکعت اِستخارہ کی بڑھنی ہوں گی جو کہ اشراق کے بعد پڑھیں گے اور مشائخ کامعمول بھی ہے۔ تین رکعت وترکی اور دس رکعت تبجد کی ہیں مخضریہ کہ کا رکعت فرائض اور بارہ یا دس رکعت سنن موکدہ گیارہ يا تيره ركعت قيام الليل كي مجموعي طور ير حاليس ركعات بنتي مين -حضور عليه الصلوة والسلام نے ان پرمواظبت وہیشگی کی ہے اور حضرت نے بھی ان کی ادائیگی میں ہیشگی اختیار کی ہے اور بھی بھی آپ ۲۰ رکعت اس کے علاوہ بھی پڑھتے تھے اور سنت کے طور پرترک بھی کرتے تھے۔ صاحب سِفْرُ السَّعَادَتُ یعنی شِخْ عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا کہ ان حالیس رکعتوں کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا ترک وفوت کرنا درست وٹھیکنہیں ساری عمر ان رکعتوں کی حفاظت کرے کیونکہ سعادت و نیک بختی کے دروازے ان کی برکت سے تھلتے ہیں اور بندہ دنیاوی اور اخروی مرادات کو

حاصل کرتا ہے ہروہ شخص جو ہرروز حالیس مرتبہ کریموں کے کریم کا درواز ہ کھٹکھٹا تا ہے اور عرب وعجم سے جو اشرف و اعلیٰ ہے اس کی انتباع کے واسطے سے دستک دیتا ہے تو انشاء اللہ قرب کی اقرب ساعتوں اوقات کی سرعتوں میں اس پرسعادت کے حال واحوال کشادہ ہو جائیں گے اور صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے جوسورج نکل آئے تو دورکعت نماز ادا کرے كه حديث شريف مين آيا ہے: رَكْعَتَانِ مِنَ الضَّحٰي تَعْدِلَانِ عِنْدَ اللَّهِ بِحَجَّةٍ وَّعُمْرَةٍ مَّتَقَبَّلِيْنَ (اشراق كي دوركعتين ايك حج أورايك عمره جو كه مقبول ہوں ان کے برابراس کا ثواب ہے) اور فقہاء نے لکھا ہے کہ چاشت کی کم از کم دو رکعت ہیں اور بارہ تک بھی پڑھ سکتا ہے اور اوا بین میں جتنی قرات زیادہ کمبی کرے ا تنا ہی بہتر ہے اور شام کے بعد سورۃ کیلین اور حم اور دخان اور واقعہ اور قیامت یڑھےعشاء کے بعد اور سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھے اور ایک روایت سے ہے کہ جب بندہ شروع کرے تو پہلے دن سورۃ للیین اور سورۃ واقعہ پڑھے اور سوتے وقت اَللَّهُمَّ بِإِسْمِكَ اَمُونتُ وَاحْمَاءَ اورجب الصَّاوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَحْمَانِي أ بَعْدَ مَا أَمَا تَأْنِي وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور إستنجاء كرت وقت أعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطُن الرَّجيْم برِ عَاور جب قضائے حاجات كے لئے جائے تو اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ ٱلْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ بِرُ هےاور جب قضائے حاجات سے فارغ ہوکر ہاہر نگلے تُوَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذْى وَعَافَانِي يُرْهـ

### تهجد پڑھنے کی کیفیت وطریقہ

حضرت کا معمول اس طرح ہے کہ تہجد کی نماز کے لئے آدھی راٹ کے بعد تین پہررات گزرجانے کے بعد اٹھتے اور ماثورہ دعا ئیں جو کہ احادیث شریف میں وارد ہیں پڑھتے تھے اس کے بعد تازہ وضو بناتے اور خفیف دوگانہ پڑھتے لیمن دو رکھت تھے، الوضو پڑھتے ہیں ایک سومرتبہ استغفار پڑھتے ہیں پھر تہجد پڑھنے میں

مصروف ہوجاتے ہیں اور دس رکعت نماز طویل قرات لمبارکوع اور بجود کرتے ہیں اس کے بعد جواحباب ان کی خدمت میں ہوتے ہیں ان کو توجہ دیتے ہیں اس کے بعد جواحباب ان کی خدمت میں ہوتے ہیں ان کو توجہ دیتے ہیں اس کے بعد اگر رات کا کچھ حصہ باقی ہوتو تھوڑا سا آ رام کرتے ہیں اور جب نماز اوا کرتے ہیں شروع ہوتا ہو فوراً المحصے ہیں تازہ وضو کرتے ہیں اور باجماعت نماز اوا کرتے ہیں اس کے بعد احباب کی رائے کے مطابق چند گھڑی مراقبہ میں مشغول ہوتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں اس کے بعد احباب ختم خواجگان اور حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کاختم شریف پڑھتے ہیں اس کے بعد احباب رخصت ہوجاتے ہیں۔

### نمازتهجد كى ترغيب اورفضيلت كابيان وطريقه

اس بارے میں آپ کامعمول یوں ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے طالبوں کونماز تہجد پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ فرضی نماز کے بعد نماز تہجد سے کوئی نماز افضل نہیں کیونکہ تہجد کی ایک رکعت دوسری عام ہزار رکعتوں سے بہتر و اعلیٰ ہے پس بندہ کو چاہئے کہ اس نماز میں سستی وتساہل سے کام نہ لے اس نماز کو باقی پانچ نمازوں کی طرح اپنے او پر فرض جانے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یر بینماز فرض تھی اگر نماز تہجدرہ جائے دن کے وقت اس کے متبادل پڑھے تا کہ کچھ نہ کچھتد ارک ہوجائے عاجزی وانکساری ودعا واستغفار کے اندراس نماز کوادا کرنے کی کوشش کرے تعجب کہ اس دور کے طالبوں کے اندر اتنی سستی پائی جاتی ہے کہ خدا کی طلب و تلاش میں پست حوصلگی اورضیفی کا بیرعالم ہے کہ دل میں خدا کی طلب ہے نہ اس نماز وں کی قدر کو جانتے ہیں نہ اس نماز پڑھتے ہیں دوسری قتم کی نماز وں کے اہتمام میں لگے رہتے ہیں انہیں بیہ معلوم نہیں کہ تبجد کی نماز کے بعد کی دعا قبولیت کے درجے کوجلدی پہنچتی ہےغفلت اورمعصیت سے آلودہ کیڑے کو عاجزی وزاری کے اس وفت کے پانی کے بغیر کس طرح دھوناممکن ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کا دریائے رحمت ومغفرت بغیر استغفار کے ان آلود گیوں کو پاک نہیں کرتا چنانچہ آپ

نے اپنے دیوان میں اس طرف اشارہ دیا ہے۔

شفیع روز حشر این دیدهٔ نمناک می گردد ازین آب روان آخر حسابم پاک می گردد

میری بیرونے والی آنکھ کل روز حشر وقیامت کے دن میرے لئے شفاعت کا باعث ہوگی ان آنکھوں کے اندر سے نکلنے والا پانی آخر کارمیرے حساب و کتاب کو باک وصاف وشفاف کر ہی دےگا۔

ہمارے بزرگوں کامعمول ہے کہ ہر دورکعت تہجد کے بعد لمبام اقبہ کرتے ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ کیلین تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں اگر حساب کریں تو نمازوں میں ۲۰ مرتبہ سے کہیں زیادہ سورۃ کیلین پڑھی جاتی ہے اس زمانے کے طالبوں کونماز تہجدیر مشامشکل ہے تو کمبی قرات اور طویل مراقبہ کہاں کریں گے۔اللہ تبارک تعالیٰ ان طالبوں کوتو فیق عطا کرے کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس وقت کی نماز اور دعا کی کیا قدر ومنزلت و کیفیت ہے۔حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللّٰدعلیہ اپنے رسالہ انسيه مين فرمات بين كه حضور عليه الصلوة والسلام نے صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهما كو ارشادفر مايا: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ اللي رَبُّكُمْ وَ مَكْفَرَةُ السَّيِّاتُ وَمَنْهَاةٌ عَن الْإِثْمِ لِعِنْ ثَم بِالأرم م كهشب بیداری کو اختیار کرو کہ سلف صالحین کا طریقہ ہے بینی انبیاء کیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام ورسل عظام کا طریقہ ہے کہ بیسب ہتیاں رات کو بیدار ہوتی ہیں تہہیں بھی شب بیداری اختیار کرنی چاہئے شب کو بیدار ہونے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت وقرب حاصل ہوتا ہے اور گنا ہوں کے کفارے کا بھی سبب ہے اور گنا ہول سے بیخے کا ذریعہ بھی ہے ایک دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے ارشادفر مایا: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ اِلَى اللَّهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِيْر فَإِنِ اسْتَطَعْةَ أَنْ تَكُونَ مِنَّنُ يَّذُكُرُ اللَّهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ كَعِيْ راتَ

www.makiaoah.org

کے آخری حصے میں اٹھنا بیدار ہونا اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونا ہے اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ تو ان میں سے ہوجواس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں تو مشغول ہوجا دریالکل نہ کرشب بیداری کی فضیلت میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔

## تهجد کی نماز میں قرات پڑھنے کی کیفیت وطریقہ

آپ کامعمول یوں تھا کہ تہجد کی نماز میں قرات نہ جہری ہوتی تھی نہ سری و پوشیدہ ہوتی تھی اور عَمَّر یَتَسَآءَكُوْنَ كی مقدار کے مطابق ہرایک رکعت میں دوسورۃ یڑھتے تھے ریجی فرماتے تھے سورۃ کے تعین کرنے میں بزرگوں کا اختلاف ہے بعض بزرگ سورۃ الاخلاص کو تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں بعض بزرگ دونوں رکعتوں میں آیت الکرسی کواور اامّنَ الرُّسُولُ کو پڑھتے ہیں اور بعض بزرگ سورۃ کلیین اور إنّا فَتَحْنَا يراضت ہیں اکثر بزرگوں نے سورۃ کیلین کو پیند کیا ہے۔ حضرت خواجہ عزیزان فرماتے ہیں جس جگہ تین دل جمع ہوجائیں بندہ مومن کا کام بن جاتا ہےوہ تین دل یه بین (۱) سورة کلیین قرآن یاک کا دل (۲) رات کا دل رات کا آخری حصہ (۳) بندہ مومن کا اپنا دل اور بعض بزرگوں نے مذکورہ دونوں سورتوں سے دس دس آیات آٹھ رکعتوں پر تقسیم کرکے براھتے ہیں اور باقی دو رکعتوں میں سورة الاخلاص كوتكرار كے ساتھ يرا هتے ہيں اور بعض بزرگ ہر ركعت ميں ہميشه سورة الاخلاص کو تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض پہلی رکعت میں گیارہ بار اور دوسری رکعت میں دس بارسورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں اوربعض ہررکعت میں ایک ایک بار کم کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ آخری رکعت میں دو مرتبہ پڑھتے ہیں حتیٰ کہ دس رکعتوں میں ٦٥ مرتبہ سورۃ الاخلاص ہو جاتی ہے۔حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنه ٦٥ مرتبه سورة الاخلاص كونماز تهجد ميں اس طرح پڑھتے ہيں كه پہلی ركعت سترہ بار اور دوسری رکعت پندرہ بارتیسری رکعت تیرہ باراور چوتھی رکعت گیارہ باراس معمول کے مطابق را ھے تھے۔ بہترین طریقہ سے کہ را ھے والا دو حال سے خالی نہیں ہوگا

اگروہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو سورۃ الاخلاص کوطاق طریقے کالحاظ کرتے ہوئے پڑھے کیونکہ اللّٰہ وِٹُر گیجٹ الوِٹُر (اللّٰہ تعالیٰ طاق ہے طاق کو پہند کرتا ہے) اگر قاری ہے یعنی قرآن پاک پڑھنے والا ہے تو جہاں سے چاہے قرآن پاک پڑھے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاٹُر وَٰ اُمَا تَیسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (جہاں سے تہیں آسانی ہو وہاں سے قرآن پاک پڑھیں) جتنا زیادہ قرآن پاک پڑھات ہی زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ قرات کا لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا یہ وہ وقت کی گنجائش کے مطابق اور دل کی خوشی و چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ وقت کا جو پچھ بھی تقاضا ہوتا ہے اسی اُنے مطابق کام ہوتا ہے حی کہ دورکعت پڑھنے پر بھی اکتفا کرنے کی رخصت ہے۔

نماز کے اداب اور کیفیت اور جماعت کی فضیلت کا بیان حضرت خواجه محمد معصوم صاحب رضى الله تعالى عنه فرمات بين نماز يرهين والے کو جاہئے کہ نماز کے آ داب اورخشوع وخضوع اورسنتوں کا لحاظ محوظ خاطر رکھتے ہوئے ادا کرے اور تکبیر تح یمہ کہنے کے دوران انگلیوں کے بورے وسرے قبلہ شریف کی طرف ہونے حاہمیں اور انگوٹھے کے سرے کو کانوں کے نرے تک لے جانا چاہئے اس کے علاوہ کسی دوسر ہے طریقے کو پس پشت ڈال دے اور تمام دنیا ہے کیسو ہوکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تو جہ مبذول کرے۔اب بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والا ہو گیا تو اب اللہ اکبر کہے اور ہاتھوں کو واپس نیچے لانے کے دوران اللہ تعالیٰ کی کبرائی و بڑائی کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کی نفی کردے۔ اس معنی کی کوشش میں تمام قوۃ و طاقت کو بروئے کار لائے حتیٰ کہاس کا کہنا و بولنا اس کے حال کے خلاف نہ ہو کیونکہ اس کی بڑھائی و كبريائي كى گواہى دے چكاہےاب اگر غيركي نفي نہيں كرے گا تو غيركى كبرائي ثابت ہوگی بیٹھیک بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: آلا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْحَالِصُ

(خبردار دین خالصة الله تعالیٰ کے لئے ہے) حضرت ابوعمر ز جاجی رضی الله تعالیٰ عنه ہے کی نے یوچھا مَالَكَ تَتَغَيَّرُ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ الْأَوَّلِ فِي الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِآنِي فَرِينَضِي بِخَلَافِ الصَّدُر فَبَنُ يَقُولُ اللَّهُ اكْبَرُ وَفِي قَلْبِهِ شَيَّ اكْبَرُ مِنْهُ أَوْقَدُ أَكْبَرُ شَيْئًا سِوَاهُ عَلَى مُرُور الْأَوْقَاتِ فَقَدْ كَذَّبَ نَفْسَهُ عَلَى لِسَانِهِ ( کیا ہے تھے کہ پہلی تکبیر کے وقت فَرضوں کی ادائیگی میں متغیر ہوگیا ہے تو جواب دیا اس لئے کہ فرائض میرے سینے کے اعتبار سے مختلف تھے پس جو شخص اللہ ا كبر كيے اور اس كے دل ميں اكبر شے كوئى اور ہويا اكبر شے اس كے سواكوئى چيز ہو وقت کے تقاضے کے مطابق تو اس نے نفس کواپنی زبان پر جھٹلایا ہے) اور اے مخاطب تخصِّ معلوم ہونا جا ہے کہ میں جوعبادت کروں گا اللہ تبارک وتعالیٰ اس سے کہیں بلندوبالا ہے اس کی شایان شان نہیں اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے جتنا بھی ہوسکے قرات کولمبا کرے اور نوافل میں لمبا کرے اور فرائض میں سنت کے مطابق اقتصار کرےاوراگرامام ہوتو قوم وافراد کی رعایت کرےاور کھڑا رہےاور نظر كوسجد، والى جكه يرركه و حديث شريف مين آيا ب ضَعْ بَصَرَكَ بمَوْضِع سُجُوْدِكَ ( آ تَكُمول كوسجدے والی جگه رکھیں ) جب رکوع میں جائے تو نظر کو یاؤں کی پشت پرر کھے اور دونوں ہاتھوں سے زانوں وگھٹنوں کومضبوطی کے ساتھ پکڑے اور ہاتھ کی انگلیوں کو گھٹنوں پر کشادہ کرکے رکھے پشت کو برابر کرے اور سر کو پشت کے برابر کرے رکوع اور بچود کے اندر کم ہے کم مقدار شبیج کی تین عدد ہیں اگر زیادہ كرنا جا ہے تو سات يا نويا گيارہ بار پرهيس طاق پر هنا بہتر ہے خصوصي طور پر حضور عليه الصلاة والسلام نے ارشاد فرمايا: أعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوع وَالسُّجُوْدِ (برسورة كاركوع اور جود كے ساتھ حق اداكروليني جيسي سورة كمبي پاھواليا ہی رکوع و سجود لمباکرو) اوراگر تو امام ہے تو تین یا پانچ سے زیادہ رکوع و سجود کی شبیع نہ یڑھ جب تو اس طرح نماز پڑھے اور پڑھائے گا تو نماز کے اندرخشوع وخضوع

كرنے والا بندہ شار ہوگا تو خشوع كرنے والوں كے لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قَدُ ٱفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُدُ فِي صَلَاتِهِدُ خَشِعُونَ (فلاح ومراد يافته بي وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں ) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا فلاح دوشم کی ہے ایک فلاح و نیا کے اندر معیشت کے اعتبار سے جو بندہ کو وہم وغم لاحق ہوتا ہے اس سے نجات کا ملنا فلاح ہے اور دوسری فلاح ہیہ ہے کہ بندہ کو قیامت کے دن آگ کے عذاب سے نجات ہوجائے اورنماز کے تمام ارکان میں دل وقلب کو حاضر رکھے کیونکہ حضور علیہ الصلوة والسلام کے عہد وز مانے کوہم سے دور ہونے کی وجہ سے خواہشات و بدعت عام رواج یا چکی ہیں۔اکثر اہل عالم واہل جہان نماز جو کہ دینِ اسلام کاستون وکھم ہے اس میں ستی کرتے ہیں اور جماعت میں شرکت کرنے سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور پہلی صف کی قدر ومنزلت کونہیں جانتے۔مسجد کے آ داب، جمعہ اور اذان کےلواز مات بجانہیں لاتے اکثر کیچصوفی نماز کوعوام کے لئے اصلاح تصور کرتے ہیں اورخواص کو یعنی اپنی ذات کو اس سے مشکیٰ ومستغنی شار کرتے ہیں اور نماز کی برکات سے محروم رہتے ہیں اور جو شخص نماز کی برکات سے محروم رہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص ایمان اورمعرفت ہے کچھ بھی حاصل نہیں کرتا حضور علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِکُلّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَ صَفْوَةُ الْإِيْمَانِ الصَّلُوةُ وَ صَفْوَةُ الصَّلُوةِ التَّكْبِيرِ الْآوَّلُ. (بر چيز كي صفائي موتى بـ اورايمان کی صفائی نماز ہے اور نماز کی صفائی تکبیر اولی ہوتی ہے حضرت مظہر جانِ جانان رحمة الله عليه كامعمول بالكل اس طرح كاتها اكثر اوقات اليي باتوں كي طرف ترغيب دیتے تھے بلکہاس سے بڑھ کرعمل پیرا ہونے کو کہا کرتے تھے اور تزک کرنے والے یعنی حیوڑنے <sup>'</sup>والے کوڈراتے تھے۔

### نماز استخاره کی کیفیت وطریقه

حضرت کامعمول میدتھا کہ اِستخارہ کے بغیر کوئی کامنہیں کرتے تھےسفر میں یا حضرمیں اِستخارہ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے آپ فرماتے تھے سالک کو جاہئے کہ جو کام بھی کرے اِستخارہ کے بغیر ہرگز نہ کرے اگر دورکعت نماز پڑھنے کی فرصت و وقت نہ ہوتو صرف دعا پر اکتفاء کرے کہ ہرقتم خیر سامنے آ جائے گی۔ اِستخارہ کے لئے خواب دیکھنااورسونا کوئی مسنون طریقه نہیں ہے مشائخ کرام نے دل کی توجہ اورایئے اطمینان کے حصول کے لئے اس بات کو زیادہ کیا ہے اگر دل اس کام کی طرف توجہ کرے تو اس کام کوشروع کردے اگر دل رغبت نہ کرے تو اس کام کوچھوڑ دے نہ کرے مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو رکعت اِستخارہ کی نیت سے پڑھے اور پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الکفر ون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اِستخارہ والی دعا پڑھے اور وہ یہ ہے: اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَعِيْرُكَ بعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَٱسْتَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ نَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَانْتَ عَلَّامُ الْعَيُّوبِ اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي أَوْ عَاجِل اَمْرِي وَاجِلِهِ فَاقْدِرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عِنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاتَّدِرُ لِيَ الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهُ ال كَ بَعدكام شروع كروً \_\_

صاحب سفرالسعادت فرمائتے ہیں جاہلوں کی عادت یہ ہے کہ جب سفر کا ارادہ کرتے تھے یعنی کرتے تھے ایکی کام کوکرنے کا ارادہ کرتے تھے تو استقسام بازلام کرتے تھے یعنی تیروں کے ساتھ فال نکالتے تھے کہ یہ کام اچھا ہے یا کہ اچھا نہیں ہے۔ مرغ کے ساتھ اور پرندوں وغیرہ کے ساتھ کام کرنے اور نہ کرنے کا فال نکالتے تھے اور یہ اہل کفروشرک کا طریقہ تھا اور مسلمان ان طریقوں کو اختیار کرتے تھے اور حضور علیہ

الصلوٰ ۃ والسلام نے ان امور کواور خواری و ذلت دینے والا ،عبادت کے لائق ،تو کل کے قابل، ہدایت وفلاح دینے والا اور تمام خیراتوں وبہتریوں کا مالک اوراس کے علاوہ دیگرمعاملات وغیرہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد وحوالے کیا ہے کہ وہ سب طاقتوں کا مالک ہے۔مندامام احمد میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے حوالے سے نقل ہے بن آ دم کی سعادت و نیک بختی اِستخارہ کر لینے میں ہے کہ اِستخارہ میں حق تعالیٰ ہے حق وضیح چیز حاصل کرنا اور حق تعالیٰ کی رضا و فیصلے پر راضی ہونا ہے اور اِستخارہ نہ کرنے میں بنی آ دم کے لئے شقاوت و بدبختی ہے کہ اِس کے نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناخوش ہونا ہے اور تیر کے ساتھ قرعہ نکالنے کو استقسام بازلام کہتے ہیں اور اس کا طریقہ جاہلیت کے دور وزمانے میں یوں تھا کہ جب کوئی شخص کوئی نیا کام کرنے کا ارادہ کرتا تو تین عدد تیر لے آتا ایک کے اوپر اِفْعَلُ اور دوسرے کے اوپر لاَتَفْعَلُ اور تیسرے کے اوپر لاَشَیْءَ لکھ دیتا ہے یا تیسرے کو خالی چھوڑ دیتا ہے اور ان تینوں کو کسی برتن میں ڈال دیتا ہے پھران میں ہے کسی ایک کو جو بھی ہاتھ میں آ جائے باہر نکال لیتا ہے اگر اس پر افعل کھھا ہوا ہوتو اس کام کوکرنا شروع کردیتا ہے اگر اس تیر پر لاتفعل لکھا ہوا ہوتو اس کام کونہیں کرتے تھے اگر خالی ولا شہے ء والانکل آتا تو اسے پھر واپس برتن میں ڈال دیتاحتی کہ یا اِفْعَلُ آتا یالاَتَعْفَلُ آتا۔زجرطیراورعافیہ یہ پرندوں کو ہانکنا چلانا ہوتا ہے وہ یوں کہ جب کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پرندوں کواڑاتے ہیں اگر پرندہ دائیں ہاتھ کے اوپر سے اڑے تو اس کام کو کرتے ہیں اگر پرندہ بائیں ہاتھ کے اوپر سے اڑے تو اس کام کونہیں کرتے یہ فال وغیرہ نکالنا اور پرندوں کو اڑانا جاہلیت کی عادت کواپنایا ہوا تھا اور نیکی کے کام میں اکثر فال نکالتے تھے اور برائی کے کام میں یرنده اڑایا کرتے تھے لیکن نیک فالی کو پکڑنا جائز ومسنون ہے جبیہا کہ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ہے کہ

WWW.maktabah.org

كان رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَأَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ (آپ فال کیڑتے تھے اور برند نہیں اڑاتے تھے) حدیث شریف میں آیا ہے دو رکعت نمازنفل پڑھواس سے اس طرف اشارہ ہے کہ بیسنت راتبہ ہے اگر بید دو رکعت پڑھ لی ہیں تو یہی اِستخارہ کے قائم مقام ہو جا ئیں گی بیضروری نہیں کہ دو رکعت مستقل طور پرمزید پڑھے اگر دو رکعت مزید پڑھ لیتا ہے تو بیہ نضل واعلیٰ امر ہے۔ اِستخارہ والی دو رکعتوں میں جہاں سے جاہے قرآن یاک بڑھے کوئی حرج نہیں لیکن ماثورہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قُلْ یَا یُّھَا الْکُفِدُ وْنَ بِرُ ھے اور دوسری ركعت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بير هـ أورسفر السعادت كمصنف في لكها به بنده ا یک وفت معین کر لے اور اس میں روزانہ دورکعت نماز اِستخارہ پڑھے اس کے بعد رعا يرْ هِ وه بي م: اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَٱسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمُم فَإِنَّكَ نَقْدِرُ وَلَا ٱقْدِرُ وَآنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُّوبِ ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا جَرِيْعَ مَا ٱتَّحَرَّكُ فِيْهِ فِي يَحْقِّي وَفِي حَقَّ غَيْرَىٰ وَجَمِيْعِ مَا يَتَحَرَّكُ فِيْهِ غَيْرِى فِي حَقِّىٰ وَفِي حَقِّ اَهْلِي وَوَلَدِی وَمَاً مَلَكَتُ يَبِينِي مِنْ سَاعَاتِي هٰذِهِ اللي مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ خَيْرٌ لِي فِي دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ اَمُرِى فَاقْدِرْهُ لِي فَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ جَمِيْعَ مَا أَتَحَرَّكَ فِيْهِ فِي حَقِّي وَفِي حَقّ غَيْرِي وَجَمِيْعَ مَا يَتَحَرَّكُ فِيْهِ غَيْرِى فِي حَقِّىٰ وَفِي حَقِّ اَهْلِي وَوَلَدِى ۚ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنِي مِنْ سَاعَتِي هٰذِهٖ َ اِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ شَرُّلِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ آمُرِي فَآصُرِفُهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي به اس قتم کے استخارے کا ذکر حدیث شریف میں نہیں ہے لیکن اس پرعمل کرنا ۔ حدیث کےمطابق اوراتباع سنت کےمناسب ہے۔ فائدہ اورتو جہ۔بعض ا کابر نے فر مایا ہے کہ بندہ کوساری عمر دن رات کی تخصیص کے بغیر ہر روز خیر کے حصول کے

لئے اِستخارہ کرے اس بات میں کوئی شک نہیں مخصوص دن و یوم کے لئے اِستخارہ کرنا سنت کے زیادہ قریب ہے لیکن عمر ساری ایک روز کے مانند ہے بلکہ ساری دنیا ایک روز کے برابر ہے واللہ اعلم حضرت کا معمول یوں ہے کہ آپ ہر روز اشراق کے وقت دور کعت نماز اِستخارہ ادا کرتے تھے اس کے بعد دعائے مذکورہ کیفیت مذکورہ کے مطابق پڑھتے تھے۔

### إستخاره كا دوسراطريقيه

مترجم بونی حضرت بوعلی توری اور انہوں نے حضرت علی المرتضٰی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جاہے کہ اپنے اچھے اور برے کام سے آگاہ ہوتو اسے جاہئے کہ سونے سے پہلے اور عشاء کی . نمازیر سے کے بعد چھ رکعت نمازنفل پڑھے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورة الشمس كو ٤ مرتبه يراه اور دوسرى ركعت مين سورة الليل ٤ مرتبه يراها اور تيسري ركعت ميں سورة الصحلي ٤ مرتبه يرا هے اور چوتھي ركعت ميں سورة الم نشرح ٤ مرتبه يراهے اور يانچويں ركعت سورة والتين اور چھٹى ركعت ميں سورة القدر ٤ مرتبه یڑھے سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثناء بیان کرے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یر درودوں کےموتی نچھاور کرے اس کے بعد دعا پڑھے وہ پیہے: اَللّٰهُمَّ يَا رَبّ اِبْرَاهیْمَ وَ مُوْسٰی وَ رَبِّ اِسْحَاقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ یَا رَبِّ جَبْرَائِیْلَ وَ رَبُّ مِيْكَا ئِيْلَ وَ رَبِّ اِسْرَافِيْلَ وَ رَبِّ عِزْرَائِيْلَ وَ يَا رَبُّ مُنَزَّلَ الصُّحُفِ وَ مُنَزِّلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالزُّبُورِ وَالْفُرْقَانِ اَرِنِي فِي مَنَامِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ مِنْ أَمُدِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اوراس إستخاره كومسكسل ٤ دن كرے اور حضرت کے بعض احباب کا یہی معمول تھا اور اس فقیر کو بسند صحیح بیا جازت اس طرح ملی ہے کہ پہلے تین مرتبہ درود یاک پھرسات یا تین مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے پھر دوردیاک پڑھے اس کے بعد سونے کے لئے چلا جائے لیٹنے کے بعد پہلے تین مرتبہ درود

شریف پڑھے اس کے بعد یا عَلِیْمُ عَلِّمْنی یَا خَبیْرُ اَخْبرُنِی ۲۵ مرتبہ پڑھے اس کے بعد پھر درود شریف تین مرتبہ پڑھے اس کے بعد سوَ جائے انشاء اللہ اینے مطلوب ومقصود کوخواب میں دیکھے گا۔ عالی مرتبت حضرت شاہ ولی الله دہلوی اینے رسالہ قول جمیل میں فر ماتے ہیں ہر وہ جو جا ہتا ہے کہا پنے مقصد کوخواب میں دیکھے تو اسے چاہئے پاک وصاف ستھرا ہو کر وضو کرے عمدہ و پاکیزہ لباس پہنے قبلہ و کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دائیں ہاتھ و پہلو کے بل لیٹ جائے اور لیٹنے کے بعد ے مرتبہ سورة الشمس اور ٤ مرتبہ سورة الليل اور ٤ مرتبہ سورة الاخلاص ايك روايت كے مطابق سورة الاخلاص کی جگہ سورۃ والتین ےمرتبہ پڑھے اس کے بعد دعا پڑھے وہ بیہ ے: اَللّٰهُمَّ اَرنِي فِي مَنَامِي كَذَا وَكَذَا وَاجْعَلْ لِّي مِنْ اَمْرِي فَرَجًا وَّمَخُرَجًا وَّارَنِيْ فِي مَنَامِيْ مَا اسْتَدِلُ بِهِ عَلَى اِجَابَةِ دَعْوَتِي الرَّهِلِي بَي رات کچھ دیکھ کے تو ٹھیک ہے ورنہ ادن تک مسلسل کرتا رہے انشاء اللہ سات دن کے اندر ضرور مقصد کو پہنچے گا دوستوں کی ایک جماعت نے تجربہ کیا ہے کامیاب رہے ہیں یادرہے کہ اس طریقہ میں نماز نہیں پڑھی گئی اگر دور کعت پڑھ کر کریں تو عین سنت کے مطابق ہوگالیکن حضرت مظہر جانِ جانان رحمۃ اللّٰہ علیہ کاعمل مبارک ساری عمر حدیث شریف میں جو اِستخارہ آیا اس پر کیا ہے جس کا بیان اس سے قبل گزر چکا ہے۔

نماز شبيح برهضن كى كيفيت وطريقه كابيان

تبیع تین سومرتبہ ہو جائے گی اور اس نماز کی فضیت حدیث شریف میں اس طرح آئی ہے کہ جو بندہ اس نماز کو اوا کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔اگر ہمت و توفیق ہوتو ہفتہ میں ایک مرتبہ پڑھے اگر ایسا ممکن نہ ہوتو پڑھے اگر ایسا بھی ممکن نہ ہوتو پڑھے اگر ایسا بھی ممکن نہ ہوتو سال میں ایک مرتبہ پڑھے اگر ایسا بھی ممکن نہ ہوتو سال میں ایک مرتبہ پڑھے اگر ایسا بھی ممکن نہ ہوتو سال میں ایک مرتبہ پڑھے اگر سے اگر ہے ہی نہ ہوسکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھے لے۔

### نماز جمعه پڑھنے کی کیفیت کا بیان

حضرت کامعمول یوں ہے کہ جمعہ کے دن عمدہ ونفیس لباس و پوشاک پہنتے ہیں اور خوشبو استعال کرتے ہیں اور ڈاڑھی میں کنگھی کرتے ہیں اور آئھوں میں سرمہ ڈالتے ہیں اور پہلے وقت میں نماز اداکرتے ہیں۔ خطبہ مختمر پڑھتے ہیں جماعت کو لمباکرتے ہیں آپ فرماتے ہیں خطبہ کو کم پڑھنا اور نماز کولمبا کرنا فقاہت کی علامت ہے اور جمعہ کے بعد سنت دوعدہ پڑھتے تھے پھر چارعدہ پڑھتے تھے اور ظہر سے قبل جمی طرح سنت پڑھتے اسی طرح جمعہ سے قبل بھی چارسنت اداکرتے تھے اور دعا کے بعد ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے کہاکرتے تھے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام اور چار یاروں کے لئے فاتحہ پڑھو اور تمام احباب آپ کی اتباع میں فاتحہ خوانی کرتے تھے اور داس کے بعد حضور علیہ الصلاق والسلام پر درود شریف پڑھتے تھے اس کے بعد وروں ہاتھوں کو اپنے چرہ مبارک پر پھیرتے تھے اس کے بعد مراقبہ میں مشغول ہو دونوں ہاتھوں کو اپنے جرہ مبارک پر پھیرتے تھے اس کے بعد مراقبہ میں مشغول ہو جانا اور باقی تمام احباب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے اور آپ ان احباب وقو جہ فرماتے اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے ہو۔

### ذكرطريق كيفيت خطبهاولي

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى ٱلْذَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوَجًا وَ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ

مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ الْوَرَى آمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُضْرَةٌ وَّخُلُوةٌ وَّآرِنِي مُسْتَخُلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْبَلُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُّسُلِمُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لَلَّه رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وكَاه باين عبارت ميخوانداند ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقْنَا فَسَوَّنَا وَالَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَٱنْعَبْنَا وَٱعْطَنَا وَالَّذِي ٱطْعَبَنَا وَاسَقْنَا وَالَّذِي يُبِينُنَا وَيُحْيِينَا وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَة لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ آجْمَعِيْنَ آمًّا بَعْدُ فَأُوصِيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَفْسِي بِتَقُوَى اللَّهِ ۖ فَإِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتْقَكُّمُ وكَاه این عبارت نیز بران مے افزووند و دوامُ ذِحْر اللهِ وَالشُّحُرُ عَلَى نِعْمَآءِ اللَّهِ وَالصَّبْرُ عَلَى بَلَاءَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَاذْكُرُونِيُّ آذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ. وَاعْمَلُوا اللّ دَاوْدَ وَشُكَّرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّْبريُنَ إِنَّهُ جَوَّادٌ كَرِيْمْ غَفُورْ رَّحِيمْ.

# ذكرطريق كيفيت خطبه ثانيه

الله وَحُدَهُ لِلهِ الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِیْنُهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلهَ الله الله وَحُدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اِنَّ الله وَحَدَهُ لاَ شَرِیْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اِنَّ الله وَمَلَائِكَمَةُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيِّ يَا يُنْهَا الّذِيْنَ المَنُوا صَلُّوا الله وَمَلَائِكَ الله وَمَلِيْدًا الله مَحْمَد الفَضَل صَلواتِكَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُو مِ الله وَالله والله والله

بَكْر نِ الصِّدِّيْق وَ عُمَرَ الْفَارُوق وَعُثْمَانَ ذِي النُّورَيْن وَ عَلِيّ نِ الْمُرْتَضَى وَالْحَسَنَيْنِ وَعَلَى سَيِّدَةِ النِّسَآءِ فَاطِمَةِ الزَّهَرَاء وَعَلَى عَبَّيْهِ الْكَرِيْسَ وَعَلَى كُلِّ مَن اخْتَارَهُ اللَّهُ بِصُحْبَةِ نَببَّهِمُ بِالْإِيْمَانِ وَتَابِعُهُمْ بِالْإِحْسَانِ رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وَفَ رَّحِيْمُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ٱللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وكاه باين عبارد ميخواندند اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ صَلَواتِكَ عَنَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَعَلَى اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ خُصُوْضًا عَلَى خُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اَبِي بَكْرِ وَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي وَعَلَى آلِهِ وَازْوَاجِهِ وَٱبْنَآئِهِ وَبَنَاتِهِ خُصُوصًا عَلَى سِبْطَيْهِ الشَّرِيْفَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلَى أُمِّهِمَا سَيِّدَةٍ النِّسَآءِ فَاطِمَةِ الزَّهَرَاء وَعَلَى عَنَّيْهِ الْكُريْمَيْنِ الْحَضْرَةَ وَالْعَبَّاسِ رِضُوَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ اَسْتَغَفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِر النُّولُمِنِينَ إِنَّهُ جَوَّادٌ كَرِيْمٌ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ.

### دونوں عیدیں پڑھنے کا طریقہ وبیان ۔

آپ کامعمول یوں ہے کہ نمازعید کے لئے وہی شرائط وآ داب ہیں جو کہ جمعہ شریف کے لئے ہیں لیکن رمضان شریف کی عید پڑھنے سے پہلے چند تھجور تناول فرمایا کرتے تھے جس پرصدقہ فطر واجب نہیں ہوتا تھا اسے صدقہ فطر دے دیتے تھے اور عید بقر کامعمول یوں تھا کہ عید پڑھنے کے بعد کچھ کھایا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ نماز کے بعد اور خطبہ سے پہلے لوگوں کی کثرت واز دھام کی وجہ سے مصلی و محراب سے جلدی باہر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ عید کا خطبہ پڑھنا واجب نہیں ہے لیکن اس کا سننا واجب ہے ہاں اگر عیدین کی نمازیں خود پڑھا کیں تو

مکمل طور پر خطبہ پڑھا کرتے تھے اور جس طرح کے اس کے احکام ہیں انہیں بیان كياكرت تصعيد مين بعينه جمعه والاخطبه يراصة تح اورعيد الفطر مين بجه عبارت زیادہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے اے مسلمانوں صدقہ فطر ہراس شخص پر واجب ہے جو مالدار وتو نگر ہوآ زاد اورمسلمان ہواور نصاب کا ما لک بھی ہولیعنی دوسو درہم کا ما لک ہو جو کہ ایک درہم کا وزن اا ماشے ہواس وقت جوسکہ رائج ہے اس کے ۵۲ رویے بنتے ہیں اور یہ سکے خالص جاندی کے ہوتے ہیں (پاکستان میں اب جاندی کے سکے نہیں چلتے لہذا دوسو درہم کی جتنی جاندی بنتی ہے اس جاندی کی قیمت کا اعتبار كركے جتنی رقم ہے گی اس پرصدقہ فطر واجب ہوگا) یا دیگر مال واسباب جو كہا پی ضروریات زندگی سے زائد ہوجیسا کہ (گھر کوسجانے کے لئے کراکری، ٹی وی، وی سی آرادر دیگر زیب و زینت کی اشیاء وغیره جب دوسو درہم کی قیمت وغیرہ کو پہنچ جا کیں گی) تب بھی مسلمان اور آزاد مرد وزن پرصدقہ فطر دینا واجب ہو جاتا ہے اپنی ذات کی طرف سے اور اپنی چھوٹی اولا دکی طرف سے دینالازم ہوتا ہے اگر بڑی اولا داور دوسرے افراد کی طرف سے نہ دے تو گناہ گارنہیں اگر دے دے تو ادا ہو جائے گا ہر فرد کی طرف سے نصف صاع گندم یا ایک صاع جو حاول دال وغیرہ دینا ہوتا ہے ہمارے ملک یا کستان میں جو اوز ان اس وفت رائج ہیں بالاحتیاط سوا دوکلو گندم اور ساڑھے چارکلو دیگر اجناس دینالازم و واجب ہوں گی اورصد قہ فطر چاند رات کوغروب آفتاب کے بعد واجب ہو جاتا ہے اور مستحب معاملہ بیہ ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لئے جانے سے پہلے ادا کرے اگر عید کے بعدادا کرتا ہے تب بھی ادا ہو جائے گا اورعیدالفطر کی رات عید پڑھنے سے پہلے دوران آمد ورفت گھر وغیرہ سے باہرراستے میں تکبیرات پڑھنامستحب ہیں اللہ تبارک وتعالی نے ارشاد فرمايا: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَالِتُكَبّرُ اللَّهَ عَلى مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اورتم گنتی کو پورا کرواوراللہ کی بڑھائی بیان کرواس پر کہاس نے تمہیں ہدایت دی

اورتم شکر گزاروں میں سے ہو) اور نماز عیدالبقر کے احکام بھی اسی نوعیت کے بیان کرتے ہیں۔

### نمازتراوت كيڙھنے كاطريقه وبيان

اس نماز میں آپ کا معمول یوں تھا (۳۰) پارے قرآن پاک کو پورے رمضان میں سنا کرتے نتھے تا کہ کوئی رات بھی انوار و برکات کے حصول کے بغیر نہ گزرےاگرکسی اتفاق کی وجہ سے قرآن کی ساعت نہ کرسکیں تو تراوی کو ہر قیمت پر ادا کیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے قرآن یاک کے نہ سنے جانے کی بناء پرتراویج کی سنیت ختم نہیں ہوتی قرآن پاک کاختم علیحدہ سنت ہے اور تر اوت کے و قیام اللیل الگ سنت ہے ایک سنت کے رہ جانے سے دوسری سنت ختم نہیں ہوتی \_ فرائض اور وترکی جماعت خود کروایا کرتے تھے لیکن تراوی میں قاری صاحب سے قرآن پاک سنا كرتے تھے پہلی چار ركعتوں كے بعد سُبْحَانَ اللّٰهِ ايك سومرتبه پڑھا كرتے تھے دوسری جاررکعتوں کے بعد آلْحَدْدُ لِللهِ ایک سوم تبداور تیسری جاررکعتوں کے بعد اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللَّهِ اللّٰهِ اور چِوْ عارركعتوں كے بعد لاّ إلله إلّٰا اللّٰهُ الك سومرتبه اور یانچویں چار رکعتوں کے بعد لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا باللَّهِ ایک سومرتبہ برُّ ها کرتے تھے ہرتبیج شروع میں پہلی مرتبہ بلندی آواز سے پڑھا کرتے تھے باقی تمام ِ احباب آپ کی اتباع کرتے تھے اور ہر شبیج کے بعد دعائے ماثورہ ہاتھ اوپر اٹھا کر برُ ها كرتے تھے یعنی دعا ما تکتے تھے پہلی جار كعتوں كى تبیج كے دَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ اوردوسرى طارركعتوں كي شبيح كے رَبُّنَا لَا تُزغُ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الُوَهَابِ اورتيسرى عاركعتول كى شيج كے بعد اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُعِجَبُكَ وَحُبَّ عَمَل يُّقَرَّ بُنِي إلى حُبّك اور چُوشى عار ركعتوں كى شبيح كے بعد اَللَّهُمَّ اَحْسِنُ عَاقِبَتَنَا فِي الْاَمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجْرِنَا مِنْ خِزْى الدُّنْيَا

وَعَذَابِ الْاخِرَةِ اور يانچوي جار ركعتول كي شبيح كے بعد اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ يُرْضَ تَصَاسِ كَ بَعَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالله وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ كَهِ اور باتقول كومنه يرطّ تق اور ور ور ول کی نماز کے بعد بلند آواز کے کہتے تھے کہ دس مرتبہ درودشریف اور دس مرتبہ استغفار پڑھواس کے بعد فاتحہ پڑھ کرتمام کلمات کا ثواب حضور علیہ الصلوٰة والسلام کی بارگاہ عالیہ میں مدید پیش کرتے تھاس کے بعد آپ اور آپ کے ساتھی مراقبہ میں مشغول ہو جاتے تھے اور احباب کو توجہ دیا کرتے تھے اور فرماتے کہ ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے کہ ہر چار رکعت تراوی کے بعد احباب کو توجہ کرتے تے تیج نہیں پڑھتے تھے چنانچہ تمام کی تمام رات تراوت کا ور مراقبہ میں گزارتے تھے اینے آپ کورحت سے معمور ومنور کرتے تھے لیکن فقیرانتہائی کمزور و ناتواں ہونے کی وجہ سے مذکورہ بالانسبیجات پر قناعت کرتا ہے اور مشائخ کے معمولات سے محروم ہے دوست احباب ومتعلقین کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ تو فیق دے تو ضرورعمل پیرا ہونا چاہئے کہ بینوزعلی نور ہے اس کتاب کوتح ریکرنے والافقیر کہتا ہے کہ تراوی کے اندر تر قرآن یاک سننے سے انوار و برکات کا ورود ونزول بہت زیادہ ہوتا ہے بالخصوص حضرت مظہر جانِ جانان رحمۃ الله عليه كى مجلس ميں جو بركات كانزول ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کسی دوسری جگہ بہت کم دیکھا چنانچے رمضان شریف کی ایک رات میں حضرت کی خانقاہ میں حاضر ہوا قرآن یاک سننے میں مشغول ہوا تو احا نک میں کشف میں دیکھنے لگا کہ قرآن یاک کا ہر کلمہ جو کہ قاری کی زبان سے نکلتا ہے اور اوپر ہوا کے میدان میں جاتا ہے اور ایک نورانی شکل اختیار کرے آسانوں کے اوپر چلا جاتا ہے جب میں آپ کی مجلس مبارک میں حاضر ہوا تو اس نوعیت کو بیان کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا مینچ کشف ہے جیسا یک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلیّیدِ يَصْعَدُ كَلِمُ الطَّيِّبُ ( يا كيزه كلمات اى كى طرف لوث كرجات بين ) اور انصاف

اس معنی پر گواہی دیتا ہے باطنی طور پر اِستفادہ کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقیر ایک مرتبہ حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں قرآن سننے کی غرض سے حاضر ہوا تو مجھے بھی ایسا ہی اتفاق ہوا کلام الہی کا ہر حرف جو کہ قاری صاحب کی زبان سے نکلتا ہوا کے میدان میں چلا جا تا سونے کی شکل اختیار کر کے آسان کے اوپر چلا جا تا جب میں نے حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں عرض کیا یہی مذکورہ آیت پڑھی اور فرمایا جو پچھتم نے دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے عین واقع کے مطابق ہے کتاب تحریر فرمایا جو پچھتم نے دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے عین واقع کے مطابق ہے کتاب تحریر کے انہیں قبول فرمایا یعنی تصدیق کی ہارگاہ میں عرض کئے ہیں تو آپ کرنے والا فقیر کہتا ہے کہ کئی مکشوفات حضرت کی بارگاہ میں عرض کئے ہیں تو آپ دیکھا درست وصحیح دیکھا ہے۔ اِلّا مَاشَآء اللّٰہ اُیک دن فقیر نے آپ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا کہ قوت و طاقت اور نسبت کا ظہور جو حضرت خواجہ باقی باللّٰہ اور حضرت خواجہ قطب اللہ ین کے مزار شریف سے ہوتا ہے وہ کی دوسرے مزار سے ظاہر نہیں ہوتا تو آپ اللہ ین کے مزار شریف سے ہوتا ہے وہ کی دوسرے مزار سے ظاہر نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک سے فقیر کی دید کے مطابق ہے۔

رمضان المبارک کے روز ہے کی کیفیت اوراس کی فضیلت کا بیان

آپ کا معمول مبارک یوں ہے کہ باوجود کمزوری اور بڑھانے کے آپ

۸۰سال سے اوپر سے رمضان البارک کا روزہ رکھتے سے اور سحری نہیں کھاتے سے ابناع سنت کے پیش نظر بھی بھی آپ مشروب استعال کرتے سے سحری کے وقت کھانا بدن کی تقویت کے لئے سنت ہے اور باطن کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے نہ کہ صرف پیٹ بھرنے کے لئے کھانا ہے حالانکہ علماء کرام نے روزہ نہ رکھنے کو جائز قرار دیا تھالیکن عزیمت کے پیش نظر آپ نے روزہ ترک نہیں کو اور ہو گا کہ کا روزہ بھی آپ رکھتے سے اور اس کے گوان کے حیاروزہ تھے کہ بیروز کے رکھنا یوں ہے جیسا کہ وہ ساری عمر روزے رکھنا یوں ہے جیسا کہ وہ ساری عمر روزے رکھنا یوں ہے جیسا کہ وہ ساری عمر روزے رکھنا یوں ہے جیسا کہ وہ ساری عمر روزے رکھنا یوں ہے جیسا کہ وہ ساری عمر روزے رکھنا یوں ہے جیسا کہ وہ ساری عمر روزے رکھنا یوں ہے جیسا کہ وہ ساری عمر روزے بھی رہے ہے اور ہر ماہ کے تین روزے بھی

رکھتے تھے اور وہ مذکورہ بالا تھم رکھتے ہیں۔ شعبان کے شروع میں ماہ رمضان المبارک کی نضیلت بیان کرنا شروع کردیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ان دونوں مہینوں کے درمیان کشفی نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بسیط لیمی بچھا ہوا نورضح کی سفیدی کی مانند جہاں کے کناروں پرنمودار ہوااوراس نور نے مشرق سے مغرب تک جہان کواپنے انوار و برکات میں گھیر لیا اس کے بعد رمضان المبارک کا چا ندنمودار ہوتا ہے اور ہرروز یہ انوار و برکات زیادہ سے زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ چا ندکود کھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا زمانے کا سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوا اور اس کی روشی و انوار و برکات سے تمام جہان کواس طرح مغور کردیا کہ آفاب کی روشی و انوار و برکات سے تمام جہان کواس طرح کہ چراغ کا روشی کے روشی اپنی کمال نورانیت کے ساتھ اس طرح سے جس طرح کہ چراغ کا روشی کے سامنے سایہ ہی ختم ہو جا تا ہے بلکہ اتنی تیز نورانیت ہوتی ہے کہ دن اور رات کا کوئی منات معلوم نہیں ہوتا اور معاملہ ہر روز زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جا تا ہے۔ وَلِلّٰهِ دُدُّ مَنْ قَالَ فِی مَنْ حِهُ

شعر

زہی ماہ رمضان و ایام او کہ چوں صبح عید است ہر شام او کتنااچھاہے ماہ رمضان اوراس کے دن وایام کہاس کی ہرشام عید کی صبح کی طرح ہے۔

اور جب ماہ شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے تو یہ جہان تاریک و اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اس ماہ رمضان میں جو فیوض و برکات طالبوں پر وارد ہوتے ہیں وہ احاطہ بیان سے بالاتر ہیں اس ماہ میں باطن اس طرح ہوتا ہے جس طرح صاف شیشہ و آئینہ ہوتا ہے یا اس کپڑے کی مانند ہوتا ہے جو کہ دھو لی نے دھویا ہوا ہوتا ہے ہیں تشفی نگاہ سے معلوم ہوتا ہے اس ماہ کے علاوہ ہزاروں سال بندہ اگر عبادت و

ریاضت میں مشغول رہے تو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جواس ماہ میں بغیر محنت ومشقت کے تھوڑی سی فرصت میں حاصل ہو جاتی ہے اسی مقام کی مناسبت سے فرمایا گیا کہ اس ماہ کی خیر و برکت ایک سال کی خیر برکت کے برابر ہے جواس ایک ماہ کی خیرو برکت ہےمحروم رہا گویا کہ وہ تمام سال کی خیر و برکت ہےمحروم رہا کیونکہ اس ایک ماہ کی خیر و برکتیں سال کی خیر و برکتوں ہے کہیں زیادہ ہیں اسی لئے کہا گیا کہ اس ماہ کے نوافل فرضوں کی طرح ہیں اور اس ماہ کا ایک فرض • بے فرضوں کے برابر ہاور لَيْلَةُ الْقَدُر خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهُر (ليلة القدر بزار مبينوں سے افضل ہے) یہ فضیلت ندکورہ بالا فضیلت سے الگ ئے اس کے علاوہ روزے کے فضائل و برکات بے حساب و کتاب ہیں چنانچہ حضرت عزیز الدین قدس سرہ فرماتے ہیں روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ روحانیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے اورنفس امارہ کے او پر قہر و جبر کرنا ہوتا ہے اور خصوصیت ہی ہے کہ حدیث قدی میں بیان ہے کہ اللہ تعالی نے ارشادفر مایا اَلصَّوْمُ لِی وَاَنَا اَجْدِی به (روزه میرے لئے ہے اس کی جزاء میں دینے والا ہوں) یا آنا آجزای به (یا میں اس کی جزا ہوں) اور روزے کا تُوابِ بَهِي بهت زياده ہے جسیا كەفرمایاً اِنَّهَا يُوَفِّي الصَّابِرُوْنَ ٱجْرَهُمُ بِغَيْر حِسَابِ (بِشِك صبر كرنے والوں كے لئے اجروثواب بہت زيادہ و بے حماً ب کتاب ہے) اور روزہ رکھنے سے شیطان کے راستے کواپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اورایک ڈھال کوحاصل کرنا ہے جبیا کہ ارشاد ہے اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّاد (آگ سے بیخ کے لئے روزہ ڈھال ہے) اور بھوکوں کے حال کومعلوم کرنا ہوتاً ہے اور انہیں خوشی وشاد مانی پہنچانا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے:لِلصَّا نِید فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ أَفْطَارِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ (روزه دار کے لئے دو خوشیاں میں ایک افطار کرنے کے وقت اور دوسری اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات کے وفت ) اور پینمت بغیر روز ہ کے حاصل نہیں ہوسکتی اور طریقت کے ساتھی ماہ رمضان

میں ہرطرف سے قافلہ در قافلہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری کے لئے تشریف لاتے ہیں جس طرح کہ حاجی ہر طرف سے قافلوں کی شکل میں حج بیت اللہ کی سعادت عاصل کرنے کے لئے ہرطرف سے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں تا کہ حضرت کے واسطہ و وسلیہ سے ماہ رمضان کی برکتوں میں شامل ہو جائیں اور آپ کی برکت سے فیوض و برکات کے انمول موتی حاصل ہو جائیں اور قرآن یاک کے سن نے اور قیام اللیل کی وجہ سے بہت سا حصہ وصول کر لیتے ہیں اور اپنے موجودہ مقامات سے بلند مقامات تک پہنچ جاتے ہیں اور بلند و بالا واعلیٰ بشارتوں سے مشرف ہوتے ہیں اور ہر وہ مخص جے منصب خلافت کے لائق سمجھتے تھے اسے خلافت اور خلعت اجازت سے سرفراز فرمایا کرتے تھے اور رخصت عنایت کردیتے تھے خلاصہ یہ کہ حضرت کی خانقاه شریف میں طالبوں کی کثرت اور الله تعالیٰ کےمشرب والوں کا اجتماع اس بات کوروز روشن کی طرح عیاں کر رہا تھا اس ماہ میں اس جگہ پران کا ہرروز روزعید اور ہر شب شب قدر ہوتی ہے اور خانقاہ عالیہ میں حضرت کا معمول بیتھا کہ اس ماہ ے آنے سے قبل آپ سفید کیڑوں کے تاج والے ضلعت و جوڑے تیار کروایا کرتے تھے جوشخص اس چیز کے قابل ہوتا تھا اسے وہ تاج والا جوڑا عنایت کرتے

# تو حیرشہودی و وجودی کے بارے میں اعتقادی مسکلہ کی نوعیت و کیفیت

حضرت مولانا غلام کی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ کلمات الحق میں آپ نے ایک اشارہ دیا ہے جو کہ بشارت سے پر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہو دمسائل دیذیہ اور عقائد ضروریہ کے جن پر ایمان اور اسلام کی بنیاد رکھی ہوان میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں مسئلے حادث قدیم کے ربط کی کیفیت

کے ساتھ متعلق ہیں اور کتاب وسنت کی ظاہری شکل وصورت میں جو کچھ ثابت ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ بیہ جہان مکمل طور پر حادث اور مصنوع ہے اور اللہ تعالیٰ قدیم' صانع ہے کیکن صانع اور مصنوع دونوں کے درمیان علاقہ ونسبت عینیت والا ہے یا محض غیریت والا ہے شریعت کی زبان اس بارے میں خاموش ہے کیکن شارع علیہ الصلوٰ ق والسلام کے کلام مبارک سے ان دونوں مئلوں کے اِشارات و رموز کے طریقے پراشنباط کیا ہے کیکن اس شان وشوکت ومبدے سے ثابت نہیں ہے کہ دینی اور مسائل ضرور رہ سے انہیں شار کیا جائے پس یہ جو کچھ بھی ہے اولیاء کرام کے مکشوفات ہی ہیں بعض کوسلوک وسیر کی منازل طے کرنے کے دوران وحدۃ الوجود کے اعتبار سے کشف ہوا ہے اور بعض کو وحدت الشہو د کے طور پر کشف ہوا۔صحابہ كرام اور تابعين عظام كي اتباع كرنے والے قديم صوفيائے كرام جو كه اہل صحو و ا فاقت و ہوش ہوئے ہیں صریحاً واضح طور پران دونوں مسکوں کے یابی ثبوت تک نہ یہنچ مگرشخ اکبراوران کے ساتھیوں اورا نتاع کرنے والوں نے تو حید وجودی کوتلمچاً یعنی ہلکی و تیز نگاہ سے اجا گر کیا ہے اور کتب ورسائل ان مسائل کی تحقیق کے بارے میں تدوین کئے ہیں اوراس زمانے میں ان باتوں کا رواج یہاں تک آپہنچا ہے کہ بے عقلوں کی ایک جماعت صوفیاء کے لباس میں ظاہر ہوئی صرف اس مسکلہ کے اعتقاد میں دین کے کمال کا انکار کرتے ہیں اور شرع شریف کی ظاہری صورت کونظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیرظاہری رسومات ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی شرع کی اتباع کرنا بہت بڑا واعظم کمال ہے اور ہمیشہ کی کامیابی کی سعادت آپ کی اتباع کے ساتھ وابسطہ ہے۔ قَالَ بَعْضُ الْعُرَفَآءِ السَّعَادَةُ كُلِّهَا فِي اِتِّبَاعِ الشَّرْعِ ظَاهِرًا وَّبَاطِنًا فَهَنْ آرَادَ أَنْ يَكُونَ سَعِيْدًا فِي الْأُولَىٰ وَالْعُقْبِي فَلْيَلْزَ مَنَّ بَاطِنَهُ بِالْحَقَائِقِ الْحَقَّةِ وَظَاهِرَهُ بِالتَّقُوٰى وَيَنْهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى وَلْيَكُنْ مُّخَلِصًا فِي أُمُوْرِهِ بِمَوْلَاهِ كَمَا يُحِبُّ

وَيَرْضَاهُ وَإِذَا كَانَ كَلْلِكَ يُفْتَحُ لَهُ مِنَ الْمَعَارِفِ الرَّبَّانِيَّةِ الصَّحِيْحَةِ وَالْاَسُرَارِ الْحَفِيَّةِ مَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِذَوْقِ انتهٰى َ (الْبَحْضِ مَثَاكُمْ وَصُوفَياء نے کہا ہے کہ سعادت و نیک بختی ظاہری و باطنی طور پر تمام کی تمام شریعت کی اتباع و تابعداری میں ہے ہروہ مخص جو جا ہتا ہے کہ دنیا وآخرت میں نیک بخت ہوتو اسے حاہے کہایے باطن کوحق کے حقائق کے ساتھ لازم پکڑے اور اپنے ظاہر کوتقوی و يربيز گاري كے ساتھ وابسطه كرے اورنفس كوخواہشات سے محفوظ ركھے اور اپنے امور ومعاملات کواللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رکھے جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح راضی ہونا چاہئے اور جب معاملہ اس طرح ہو جائے گا تو اس بندہ پر اللہ تعالیٰ کے معارف صحیحہ کھل جائیں گے اور اسرار خفیہ کا نزول بھی ہوگا جے سوائے ذ وق سلیم وروحانیت کے بغیر نہیں پہچانا جاسکتا ) اور پہلی مرتبہ حضرت شیخ علاؤ الدولہ سمنانی سے تو حید شہودی کا اظہار ہوا اور دوسری مرتبہ حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علیہ سے ظاہر ہوئی پس حق کے طالب کو جاہئے کہ اگر وہ کوشش کرے تو پیر کامل کی صحبت اختیار کرے جس کی ظاہری شکل وصورت قرآن وسنت کے مطابق ہوتی ہے تو اسے اپنے لئے اکیسر اعظم تصور کرے اور جو کچھ بھی اس پر اپنے فیض صحبت سے ظاہر کریں اسے اپنے لئے اختیار دیا ہوا سمجھے لیکن اس سے پہلے از راہ حسن ظن اولیاء الله کو دونوں باتوں سے حق بات ظاہر کرنے کا وسیلہ خیال کرے اور اگر از کمال حسن ظن اینے مشائخ کی طرف کسی مسئلے کی نسبت کر کے اختیار و پسند کریں تو اس میں کوئی باک نہیں لیکن دوسرے مشائخ پرطعن وتشنیع جائز نہیں کیونکہ ان دونوں مسکلوں میں ہے جس کو جو چیز معلوم ہوگی وہی ظاہر کریں گے۔

> مفرعه قلندر هرچه گوید دیده گوید (قلندرجو کچه بھی کہے گادیکھا ہوا کہے گا)

پی انہوں نے جو کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کے خلاف کہنے سے مجبور ومعذور ہوتے ہیں نہ کہ وہ جو ظاہر ہواہے اس کے مقلد ہوتے ہیں۔

وہ چیز جو ظاہری طور کرشرع کے مخالف نہ ہواور نہ ہی عقل سلیم کے ساتھ متصادم ہوتو ایس چیز جائز ہوتی ہے اور جومخالف ہوتا ہے وہ مسائل عقلیہ کوحق نہیں جانتا اس بناء پراہے جلدی ہے انکار کرنا معقول بات نہیں ہے تو حیر شہودی و وجودی دونوں اس قبیلے سے ہیں کہ نہ تو شرع کے خلاف ہیں اور نہ ہی عقل سلیم کے مخالف ہیں اور بعض بزرگوں نے اینے رسائل میں وحدت الوجود پر جو دلائل عقلی پیش کئے ہیں بعض نے انہیں بزبان قطعی شار کیا ہے ہر وہ شخص جومعقولات میں دسترس رکھتا ہے اس پر واضح ہے کہ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو معقولات اس قابل نہیں کہان کے ساتھ کسی کو مخاطب کیا جائے تو وہ قطعیت کے مقام پر کہاں پہنچ سکتی ہےان کی اصل و بنیاد کوئی نہیں ہےان مسائل کی مثال و حال ہیہ ہے کہ نہ ان کا حال معتبر ہے اور نہان کی قال و بات کا اعتبار ہے ان کے بارے میں دلائل و براہین تلاش کرنا عمر اور وقت کو ضائع کرنے کے متر ادف ہے حضرت مولانا جامی رحمة اللّٰدعليه منہيه نقد النصوص كے حاشيه ميں فرماتے ہيں كه ايك شخص نے بيان كيا ہے کہ میں مسکلہ تو حید کی بحث کے دوران خواب کے اندر میں نے ایک کتاب کو دیکھا میری نظراس کے حاشیہ پر پڑی تو اس پر تو حید کے بارے میں تحریرتھا کہ تو حید کے راز کوخصوصیات اور رسومات و عادات کے فناء ہونے کے بغیرنہیں یاسکتا (اس کے علاوہ ) اس کے اندرغور وفکر کرناعقل کے اعتبار سےمحل خوف اور برا خاتمہ ہے الله تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کواس آفت و پریشانی سے محفوظ و مامون فر مائے۔

حضرت خواجہ اوحد الدین کر مانی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں خبر ک تلاش کرنے والے کومعلوم ہے کہ صرف ارباب تو حید کے مقالات کو جمع ومحفوظ کرنا اور ان کے تخیلاتی معانی پر اکتفاء کرنا اور انہیں مرتبہ کمال میں شار کرنا انتہائی خسارا

اور آخری درجے کی محرومی ہے اسی مقام پر حضرت مظہر جانِ جانان رحمۃ اللّٰدعليہ نے ارشاد فرمایا ہے صرف ان مسائل کی تقلید اور مسائل میں گفتگو کرنا اور کتب کی ورق گردانی سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ بعض احباب کوضرر ونقصان پہنچتا ہے ان کتابوں کی تدریس سے فقیر کے نزدیک قرآن ٔ حدیث کی کتب میں مشغول ہونا بہت زیادہ بہتر ہے اورسلام وسلامتی ہواس شخص پرجس نے راہ ہدایت کی اتباع کی اور حضور علیہ الصلوة والسلام کی متابعت کو اپنے اوپر لازم اختیار کیا ہے نیز حضرت مولانا عبدالباعث صاحب جو کہ فاضل ترین اور دلائل ومشرب کے اعتبار سے وحدت الوجودي ميں اين والد صاحب سے نقل كرتے ميں كه حضور عليه الصلوة والسلام کوخواب میں دیکھا ایک بہت وسیع مقام ومیدان میں صوفیاء اور علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن علاء کی جماعت آپ کے دائیں جانب تھی اور مشائخ و صوفیاء کی جماعت بائیں طرف تھی اور علاء کی جماعت کمال دلیری کے ساتھ صوفیاء كرام كے بارے ميں حضور عليه الصلوة والسلام كے آگے شكايت كررہے تھے كه انہوں نے شریعت کے اندر بے رفقی پیدا کی ہے اور بدعت کورواج دیا ہے اور وعدة الوجود کا دعویٰ بھی کیا ہے اہل جہان کو گمراہ کیا ہے اور صوفیاء پریشانی کے باعث سر نیچے کئے ہوئے تھے سانس نہیں لے رہے تھے اور عضور علیہ الصلوة والسلام سے تقصیرات ظاہر ہونے کے باوجود کمالِ حیاء کی وجہ سے پچھ بھی ارشادنہیں فرما رہے تھے اور علماء کرام نے جو کچھ کہا انہیں حضور علیہ الصلوة والسلام کی حمایت حاصل ہونے کی تو قع تھی اور دلاکل حقانیت پر مبنی تھے اور حضور علیہ الصلوة والسلام صوفیاء کرام کے عشق ومحبت والفت کے پیش نظر خاموش رہے مگر علماء کرام اور صوفیا ُءعظام حضور علیہ الصلاق والسلام جو کہ تمام مخلوق سے بہترین شخصیت ہیں ان کے ظاہر و باطن کے وارث وامیدوار ہیں۔

مواعظ ونصائح ضروريه نافعه كي كيفيت وطريقي كابيان حفرت خواجه محرمعصوم قدس سرہ نے ان مطالب کو کمل طور پراینے ایک رسالہ میں نقل کیا ہے فقیراں کے خلا سے کواس جگہ درج کرتا ہےا ہے برادر و بھائی ناجنس و مخالف کی صحبت سے اِجتناب واحتر از کر اور بدعتی کی مجالس سے پر ہیز گاری اختیار کراگرکوئی میخی مارتا ہے یا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور اس کاعمل و طریقه حضور علیه الصلوة والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے اور آپ کی روشن شریعت کے حلیہ ہے روشنہیں ہوتا تو تو اے بندے! پچ اس کی محبت ہے بچ ایسے بندہ سے دور ہو بلکہ اس شہر سے چلا جا ہوسکتا ہے کچھ دن گز رنے کے بعد تو بھی اس کی طرف میلان ورغبت کرنا شروع کردے اور تیرے کارخانہ کے اندرخلل وخرابی پیدا ہو جائے تو اس کی افتد انہیں کرنی چاہئے وہ پوشیدہ چور ہے دائی شیطان سے باطنی اعتبار ہے جتنی بھی اس سےخوارق عادت باتیں ظاہر ہوں اور دنیا ہے ظاہری طور یر اسے لاتعلق یائے اس کے باوجود فَرِّمِنْ صُحْبَتِه ٱکْثَرَ مَا تِفِرُّمِنَ لاَسَدِه (اس کی صحبت سے اس طرح بھاگ بجس طرح شیر کی صحبت ومجلس سے بھا گتے ہیں۔) اپنے وقت کے سلطان و بادشاہ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کولوگوں نے کہا کہ فلاں شخص ہوا میں اڑتا ہے آپ نے جواب دیا پرندے وگلہری وممولا وغیرہ بھی ہوا میں اڑتے ہیں لوگوں نے کہا فلاں شخص ایک شہر سے دوسرے شہر میں آ نا فا نا جاتا ہے آپ نے جواب دیا شیطان ایک سانس کے اندر مشرق سے مغرب تک جاتا ہے لوگوں نے کہا فلال شخص یانی پر چلتا ہے جواب دیا کہ شکے وغیرہ بھی یانی پر چلتے ہیں ان باتوں کی کوئی قدرو قیمت نہیں مردوولی اللہ وہ ہوتا ہے جومخلوق میں بیٹھا ہوا ہوا دراحباب کی مدد کرے اگر عورت اسے خواہش کرے اور وہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہو اور ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل نہ ہواہل اللہ کے سردار ابوعلی رود باری ہے لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کھیل کود کے ساز وغیرہ نے تو اس کا کیا تھم ہے آپ نے جواب دیا کہ میرے لئے پیسنا جائز وحلال ہے اس لئے کہ میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ بیاحوال جومیرے خلاف ہیں مجھ میں ار نہیں کر سکتے اگر کوئی دوسراسنتا ہے تو وہ تحقیق کی روشنی میں جہنم میں جائے گا اور اگر بندہ سے کوئی گناہ سرز دہو جائے تو اس کی معافی و تدارک کے لئے فوری طور پر توبه واستغفار کرے اگر گناہ پوشیدہ کیا ہے تو توبہ بھی پوشیدہ کرے اگر گناہ سرعام کیا ہے تو سرعام توبہ بھی کرنی ہوگی توبہ کرنے میں در نہیں کرنی جا ہے ایک روایت ہے کہ کراماً کا تبین تین ساعت تک گناہ کوتحریز ہیں کرتے اس دوران اگر گناہ کرنے والا توبہ کر لے تو وہ گناہ کونہیں لکھتے ورنہ اسے دیوان ورجسر میں لکھ دیتے ہیں اگر جلدی توبه نه كرسكي توجب تك بيه معامله قيامت تك پنچتا ہے اس وقت تك توبة قبول موتى رہے گی انسان کو جا ہے کہ ورع وتقویٰ و پر ہیز گاری کو اپنا شعار وعلامت بنائے اور منہیات اورمثقبہات کی طرف نہ جائے اس راستے پر چلنے سے پہلے ہی رک جانا اور تھم کوتسلیم کرلینا بعن عمل پیرا ہو جانا ترقی کا باعث وسود مند ہے حدیث شریف میں آيا ﴾ اَلصَّلوةُ خَلْفَ رَجُل وَرَعٍ مَقْبُولَةٌ وَالْهَدْيَةُ اللَّي رَجُل وَرَعٍ مَقْبُوْلَةٍ وَالْجُلُوسُ مَعَ رَجُلٌ وَّرعٍ مِّنَ الْعِبَادَةِ وَالْمُذَكَرَاةُ مَعَهُ صَدَقَةٌ ( پر ہیز گار آ دمی کے بیجھے نماز پڑ ھنا مَقبولیت کی علامت ہے دیندار آ دمی کوتھذہ بھیجنا قبولیت کا نشان ہے۔اللہ تعالیٰ کے پیارے کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے اوراس کے ساتھ گفتگو کرنا صدقہ وخیرات کے مانند ہے) ہر بات جو دل میں آجائے اسے کرنے کی کوشش نہ کرنفس مر دود کے فتو کی پر بنہ چل مر دود امور میں دل کومفتی کا درجہ دے کرفتوی پوچھ جو کہے وہ کر اگر کوئی بندہ مشتبہات میں مبتلا وگرفتار ہوتو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کوسینہ یا دل کے اوپر رکھے اگر اطمینان وسکون پائے تو اس کام کوکرے اگر اضطراب و پریشانی ہوتو اس کام سے کنارہ کشی اختیار کرے تمام قتم کی طاعات وعبادات کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کو کماحقہ ادائیگی کرنے میں تقصیر کا اظہار کرے اپنی اولا داور اپنے لئے خورد ونوش کے لئے کاروبار کرے یعنی

تجارت وغیرہ کرے یا اس قتم کا کوئی اور کام کرے ایسا کرنامستحن امر ہے۔سلف صالحین نے ایسے ہی کام کیا ہے اور احادیث شریف کے اندرکسب و کمائی کے بارے میں بہت فضیلت آئی ہے اور اگر اللہ تعالی پر تو کل و بھروسہ کرے تب بھی عمدہ ونفیس ہے کیکن شرط یہ ہے کہ کسی بھی قتم کا طمع نہ ر کھے اور کھانے پیننے میں اعتدال سے کا م لے نہاتنا زیادہ کھائے کہ طاعت وعبادت کرنے میں سستی کا اظہار ہواور بدمزگی پیدا ہو جائے اور اتنا کم بھی نہ کھائے جس سے ذکر وفکر کرنے کی بھی طاقت ختم ہو جائے۔حضرت خواجہ نقشبندرحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں کہ چرب وتر لقمہ کھاؤ اورخوب خدا کی یاد کرو خلاصہ میہ کہ کام کا دار ومدار طاعت پر ہے ہر وہ چیز جو طاعت و فر ما نبرداری کے لئے ممد و معاون ثابت ہو اسے کرنا مبارک ہے اگر طاعت و فر ما نبرداری کے کارخانہ میں خلل وخرابی داخل ہوتو اسے کرناممنوع و ناجائز ہے اور تمامتم کے افعال واعمال وحرکات کے اندرنیت کی رعایت کرنی حاہئے۔نیت کے بغير کوئی کامنہیں کرنا جا ہے کہ بغیرنیت کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اورعز لت و گوشہ شینی اور خاموشی کی طرف رغبت رکھنی جائے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اَلْمِحْکَمَةُ عَشُرَةٌ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِينَهَا فِي الْعُزْلَةِ وَوَاحِدَةٌ فِي الصَّمْتِ (حَمَّت دَا اجزاء یر مشتمل ہے نواجزاء گوشنشینی میں ہیں اور ایک جز خاموثی میں ہے) معاملات کے ساتھ ضرورت کے مطابق مشغول ہواور باقی تمام اوقات مراقبہ میں مصروف رہے اور ذکر میں مگن رہے بیر کام کا وقت ہے اور صحبت ومجلس کا وقت بھی سامنے موجود ہے لیکن صحبت و مجلس اگر فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کے لئے ہوتو بہترین چیز ہے بلکہ لازم وضروری ہے اسی طرح جواس راستے پر چلنے والے ایک دوسرے سے فانی ہو چکے ہوں ان کی ہم نشینی بھی عمدہ ونفیس ہے اور ان لوگوں کو باہم بے مقصد گفتگونہیں کرنی چاہئے۔ نیز مستحسن و درست بات یہی ہے کہ کسی وقت بھی عزلت و گوشنشینی سے بڑھ کراینے طریقے وراستے کے مخالف صحبت ومجلس اختیار

نہیں کرنی جا ہے اور ہر برے اور اچھے مخص سے کشادہ پیشانی سے پیش آنا جا ہے اس کا باطن انچھا ہویا اس کا باطن انچھا نہ ہواور ہروہ بندہ جوعذر ومعذرت کے ساتھ تیرے سامنے پیش ہواس کے عذر کو قبول کر لینا جاہئے اور بندہ کا خُلُق عمدہ ترین ہونا چاہئے کسی پر اعتراض بھی نہیں کرنا جاہئے نرمی اور اچھائی کے ساتھ بات کرنی چاہئے کسی کے ساتھ غصے اور بختی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئے غصہ کرسکتا ہے گفتگوتھوڑی کرے یا زیادہ کرےاس سے ہنسنانہیں جا ہئے کیونکہ اس فتم کے فعل سے دل مردہ ہو جاتا ہے اپنے تمام معالات کو اللہ تبارک وتعالیٰ کے حوالے کرے۔خدمت کرنے میں چستی سے کام کرے تا کہ امور کی تدبیر وسوچ وفکر ہے جلدی فارغ ہواور جب تیرا دل ایک طرف متوجہ ہوگا تو تیرے تمام امور میں تحجے کفایت کرے گا اپنے غلاموں و خادموں کو اپنے اوپر مہربان کر تا کہ تیرے کاموں میں تیرا ہاتھ بٹا کیں مختصریہ کہاس کا ہویعنی اللہ تعالیٰ کا ہوورنہ کسی کا نہ ہو اوراینے نفس کی تدبیر و آلاکش میں مشغول نه ہواللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات مقدسه کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ بالکل نہ کر یعنی حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے اینے بچوں اور بیوی ہے اچھا سلوک کر اور ان کے ساتھ بقدر ضرورت میل جول رکھ کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی ضروریات کو پورا کرنائم پر واجب کیا ہے اتن گہری الفت ومحبت ان کے ساتھ نہ کر جس کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کرنا شروع کردے ایئے باطنی حال ہرکسی کونہ بتا اور اہل دولت ورویے والوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا اور اٹھنا اختیار نہ کراینے تمام احوال واعمال کوسنت کےمطابق لا جتنا بھی ہو سکے بدعت اور اہل بدعت سے دور رہواور آسانی وفراوانی کے دنوں کے اندر شریعت کی اچھی طرح دل و جان سے پیروی واتباع کرے اور تنگی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امیدرہ مایوس وتنگ ول مرگز نہ مو کیونکہ الله تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًّا (توبِ ثَكَ تَنْكَى كَ ساتِهِ آساني

بے شک تنگی کے ساتھ آ سانی ہے) سختی اور آ سانی دونوں حالتوں میں یکساں رہو ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں ایک طریقے پر قائم رہ بلکہ ہو سکے تو مال واسباب نہ ہونے کی صورت میں زیادہ خوش وخرم رہنا جاہئے اور جب مال واسباب موجود ہوں تو اضطراب میں رہے <sup>یع</sup>نی ان کوخرچ کرنے کی از حد کوشش کرے۔ ابوسعد اعرابی سے لوگوں نے یو چھا کہ فُقر اء کے اخلاق کیا ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ فقراء کے اخلاق سکون و خاموثی ہے۔ بعض نے کہا مال و اسباب کا نہ ہونا اور اضطرابی حالت میں ہونا اخلاق ہے بعض نے کہا مال واسباب بھی ہوں ان کے ساتھ انس بھی ہواس سے غم و وحشت بھی ہو یہ اخلاقِ فقراء ہیں۔ بعض نے کہا کشادگی وفراوانی ہواورحواد ثات میں پریشان نہ ہواورلوگوں کے گناہوں کی طرف بالكل نظر وتوجه ندر كھے اور اپنے عيوب و گنا ہوں كو اپنی نظر کے سامنے رکھے اپنے آپ کوکسی سے افضل نہ شار کرے تمام کواینے آپ سے افضل واعلیٰ خیال کرے اور ہرمسلمان کے بارے میں میاعتقادر کھے کہاس کی ذات اوراس کی دعا کی وجہ ہے میرایہ کام انجام کو پہنچا ہے اور اہل حقوق کا اسیر وقیدی ہو حدیث شریف میں آیا ہے كران الْمُوفِينُ لِذِى الْحَقّ اَسِيْرٌ (بِشكمون قل والے كا قيدى موتا ہے) ايك دوسرى مديث شريف يس آيا بكه من لَّه يَأْنِفُ مِنْ تَلَاثِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَقًّا خِلْمَةُ الْعَيَالِ وَالْجُلُوسُ مَعَ الْفَقِيْرِ وَالْأَكُلُ مَعَ الْخَادِمِ (جَوَّحُص تین باتوں سے عار و کر ہیز نہیں کرتا وہ ایکا مومن کے (۱) بال بچوں کی خدمت ہے (۲) فقیر کے ساتھ بیٹھنے سے (۳) خادم کے ساتھ کھانے پینے سے ) سلف صالحین کی سیرتوں کواینے سامنے رکھے غریب وفقیر ومسکین کی طرف زیادہ رغبت رکھے کسی کی ہر گز غیبت نہ کرے بلکہ غیبت کرنے والے کومنع کرے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرنے کو اینا شیوہ و عادت بنائے اور مال خرچ کرنے میں زیادہ حریص ہو نیکی کرنے کے وقت زیادہ خوثی کو دور رکھ اور برائی کے ارتکاب سے دور رہ فقر سے نہ

وْر اور تَنْكُدَى كَا اظْهَار نه كَر اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَآءُ وَ يَامُرُكُمُ بِالْفَحْشَآءِ (شیطان فقر کی طرف اور برائی کی طرف بلاتا ہے) اور معیشت و روئے پیے کم ہونے کی وجہ سے رنجیدہ خاطر نہ ہو کہ عیش وفراوانی کا وقت بھی بہت قریب ہے۔ اللهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشَ الْأَخِرَةِ (بِشُكَعِيشَ آخرت كي عيش مِ) تَكُلَّى اس دنیا پر ہوگی اور فراخی وثمرہ اس دنیا میں ملے گا فقراءاور دینی بھائیوں کی خدمت کے دوران اپنی جان چھڑانے کی کوشش نہ کر بلکہ دل جمعی سے ان کی خدمت میں مشغول رہو حضرت ابوعبداللہ خفیف قدس سرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ہاں میرے دوستوں میں سے ایک دوست مہمان گھہرا اتفاقی طور پر اس کے پیٹ میں در دہوگیا میں نے اس کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو جاک وچو بند کرلیا اور خدمت کرنے میں مشغول ہو گیا اور ساری رات اس کے سامنے کھڑا رہا ایک مرتبہ مجھے معمولی ہی اونك آگئ اس نے مجھ كو كہا يَلْعَنُكَ اللّٰهُ تَعَالٰي لَعِن مجھے نيندآ گئ تو سوگيا تو اس نے کہااللہ تعالیٰ تجھ پرلعنت کرے۔لوگوں نے مجھے سے پوچھا کہ جس نے آپ کو کہا الله تعالیٰ تجھ پرلعنت کرے تو اُس وقت اپنے آپ کو کیسا پایا تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس طرح پایا کہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تھے پر رحم کرے جس حال پر تیرا گزر نہیں ہوایا تیری معلومات نہیں تو اس کے بارے میں بالکل کلام نہ کرصوفیاء کی خدمت ادب وآ داب کے ساتھ کرتا کہ ان کی خدمت سے مجھے برکات حاصل ہوں اَلطَّر يُقَةُ كُلِّهَا آدَابٌ (تمام آداب كانام طريقت ہے) اور كوئى بے ادب بھى الله تعالی کئیں پہنچ سکتامخضریہ کہاہنے آپ کوخاک اور بے وجود سمجھ کر مکمل طور پران کی خدمت کرے ان بزرگوں کو اپنی ہوس وخواہش کا مصاحب و ساتھی نہ بنائے کیونکہاس صورت میں نقصان ہونے کا زیادہ وغالب اندیشہ ہوتا ہے اور نفع موقو ف وختم ہو جاتا ہے۔ابوبکر بن سعد رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جوصوفیاء کی مجلس وصحبت کواختیار کرتا ہے تو ایسا شخص ان لوگوں کا ہم نشین ہو جاتا ہے جو بے

نفس بے دل بے ملک ہوتا ہے اور چیز ول میں سے جس چیز پر بھی وہ نظر و توجہ کر یعنی اسے جو چیز بھی پیند آئے وہ اسے اپنے لئے حاصل کرنے کی بالکل کوشش نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی طلب و تلاش میں اپنے آپ کو آ رام نہ دے بلکہ پریثان واضطرابی حالت میں رہے ابوطمہ تانی قدس سرہ کہتے ہیں کہ تصوف اضطراب کو کہتے ہیں جب سکون آ جائے تو تصوف ختم ہو جاتا ہے اور محبوب کے بغیر محب کو آرام وسکون و چین نہیں آتا سوائے الفت وانس کے کوئی راہ ہموار نہیں ہوگی اس کے باطن سے بیآ واز آتی ہے۔

بچه مشغول کنم دیده و دل راه که مدام دل ترا می طلبد دیده ترا میخواهد

میں اپنی آنکھوں اور دل کوئس کے ساتھ مشغول کروں کہ دل ہمیشہ تیری طلب کرتا ہے آنکھیں مجھے تلاش کرتی ہیں۔

اور مرید کواس صفت والا ہونا چاہئے جو کہ آمدہ آیت میں صفت و بات ظاہر ہو رہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: حَتیٰی اِذَا ضَاقَتُ عَلَیْهِمُ الْاَدْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَیْهِمُ الْلَادِ اللّٰهِ اِلّٰا اِلّٰیٰهِ رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَیْهِمُ الْلُهِ اِلّٰهِ اِلّٰهِ اِلّٰهِ اِللّٰهِ اِلّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِلّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللهِ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ا

داديم تر از گنج مقصود نشان

رما من رسیم تو شاہد بری Www.makiabah.org

ہم نے تمہیں تیرے مطلوب و مقصود کے خزانے کا نشان بتا دیا ہے اگر چہ ہم نہ پہنچ سکے شاید تو ہی اپنی مرا دکو پہنچ جائے۔

حفزت کامعمول اسی طرح کا ہے کہ فقیر و ناچیز نے کئی مرتبہ متعدد بار ان کلمات'مضمون اورعبارات آپ سے ساعت کی ہیں۔

کلمات قدسیہ کی کیفیت وطریقہ کا بیان جوحضرت نے اپنے دوستوں اورعزیزوں کو اجازت دی ہے

اے مخاطب تخصے معلوم ہونا جاہئے کہ بیفس کلمات کے فقروں کے موتی فقیر نے بعض احباب کے رقعوں کے انوار کے سمندر سے غوطہ مار کر نکالے ہیں اور جناب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان اوراق کو میں شاہ محمد سالم صاحب کے ساتھ منور کرتا ہوں کہ شاہ محمد سالم صاحب کوآپ نے جو خط لکھا کہ ہم بخیر و عافیت سے ہیں اور آپ شریعت اور طریقت کے معاملات کے ساتھ مقید ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ عاجزی و انکساری اور بے جان ہو کر ان کے ساتھ معاملہ کریں کیونکہ نفس کا کمال اس کے نہ ہونے میں ہےاور ہستی وہونا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی مسلم ہےاور فقراء ٔ علماءِ حقانی کی صحبت ومجلس اختیار کرواور دنیا کے اندر جوتمہیں مکروہات کالیف پہنچے ان پر صبر کرو کیونکہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور مسلمان کے ساتھ وعدہ ہے کہ آخرت میں راحت و آرام ملے گا بشرطیکہ حالت ایمان پر خاتمه ہواورنعت تھوڑی ہو یا زیادہ شکرادا کرنا واجب ہوتا ہے اور اپنی برخلقی کے ساتھ بزرگوں کو بدنام نہ کرو اگر کوئی بندہ طریقت سے رجوع کرتا ہے یعنی طریقت کے رائے کوچھوڑ دیتا ہے تجھے اس کی خدمت کرنی جا ہے کیکن اس سے خدمت کی توقع نہ رکھنی حاہئے نہ کروانی چاہئے اگر محبت کے غلبہ کی وجہ سے خدمت کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں تو جہاں بھی جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہو ثابت قدم رہواور اولیاء کرام کے محبت والے طریقے پر رہو تجھے معلوم ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اوراس کے دین کی کماحقہ طلب کرنے والے بہت کم بین اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے آجاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا نام سکھا دے کیونکہ اس میں بہت زیادہ اجرو ثواب ہے۔

# مولوی ثناءاللہ تنبھلی کو جوآپ نے خط لکھا

اَللَّهُ مَعَكُمْ اَيْنَهَا كُنتُمْ (تم جهان بھی مواللد تبارک وتعالی تمهارے ساتھ ہے) تم جس جگہ گئے ہوئے ہوفقیر کی جگہ کوگرم رکھو بعنی اسے تا دیر بقدرالا مکان و قدرت آباد ركهو كه اس ضلع ميس كوئي سمجه ركف والاعالم دين اورنسبت ركف والا درولیش نہیں ہےاینے کاموں میں دل کوجمع رکھومحنت وکوشش کے ساتھ سرگرم رہواور اینے باطن کے اندرتشویش واندیشه کوجگه نه دو۔ ظاہری اور باطنی طور پر دینی فائدہ پہنچانے کے اوقاتوں میں مصروف رہو کہ اللہ تعالی نے تجھے دولت دی ہوئی ہے اس کاشکر ادا کرنا واجب ہے اور جوتم کر رہے ہو بیشکر ادا کرنا ہے کہ حضرت جنید بغدادي نے كہا اَلشُّكُرُ صَرِّفُ النِّعْمَةِ فِي مَرْضَاتِ الْمُنْعِم (كمنعمت كوالله ہتعالیٰ کی مرضی کےمطابق صرف وخرچ کرناشکرادا کرناہے) انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہاتھ تنگ ہے بہت جلد وسعت وکشادگی میں تبدیل ہوجائے گا۔ مشکلے نیست کہ آساں نہ شود مرد باید که ہر آسال نه شود الیی کوئی مشکل نہیں جو کہ آسان نہ ہو کیا وہ مرد ہوتا ہے جو کہ ہرمشکل کو آسان نہ کرسکنا ہو۔

سیادہ کرد ہوتا ہے جو سے ہوت کو مان کرد ہاں کہ و ماہ ہوت کا اللہ کہ است کی ہوتا ہے ہوت کو اسے قبول کرلے کہ اس آخری زمانے میں صرف تو کل دل کے جمع نہ ہونے کا باعث بنتا ہے اور سیہ صوفیاء کا اصل سرمایہ و پونچی ہے اور ان کی جمعیت یعنی دل کا کیک جا ہونے کا سبب ہانشاء اللہ تعالی جل جلالہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی سنت کی اتباع کرنے والوں ہے افران کی جا تھا کہ سنت کی اتباع کرنے والوں

اوراس خانقاہ عالیہ کے درویشوں کو ضائع و خراب نہیں کرے گا دل کو جمع رکھیں اور طریقہ نقشبند یہ اور کتب دیدہ تعلیم و تعلم میں مصروف رہیں ختم خواجگان اور ختم حضرت مجدد الف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر پڑھنا لازی امر شار کریں اور ان سے ہر بات کی امید وابسطہ رکھیں اور غیروں سے کی قتم کی توقع نہ رکھیں سوال کرنے اور کوئی چز چاہنے کے علاوہ کوئی اور معین وجہ نہیں جو کہتو کل کے خلاف ہواگراس پراعتاد نہ ہو بالخصوص اس زمانہ میں تو دل کے اندر جو تفرقہ ہے اس کے ختم ہو جانے اور اٹھ جانے کے باعث ہے اور ملا روزی کوسلام کہنے کے بعد کہیں کہ دنیا فائی ہے اور آخرت باقی ہے اتنا انصاف ضرور کرنا چاہئے کہا لیا تو فیق دے تو عام لوگوں کے آرام و آسودگی و فراخی کے لئے وقف کرنا چاہئے اگر اللہ تعالیٰ تو فیق دے تو عام لوگوں کے آرام و آسودگی و فراخی کے لئے دل کی جمعیت اور صحت اور نواب ارشاد خان کی عافیت کے لئے دعا کرنی چاہئے۔ خاص کر خاص صحت اور نواب ارشاد خان کی عافیت کے لئے دعا کرنی چاہئے۔ خاص کر خاص اوقات میں دعا کرنے کو واجب شار کریں۔

### صاحبزاده فريدحسين كوجونامه ككها كيا

فقیر نے اپنے معاملہ کے اندر معلوم کیا ہے کہ تمہاری والدہ تم سے باطنی طور پر
ناخوش ہے اور والدہ کی ناخوشی یعنی والدہ صاحبہ کا خوش نہ ہونا دنیا اور آخرت میں
خسارہ ہے۔ بالحضوص ایسی والدہ جو کہ مہر بان ومشفق ہواس معنی کے اندر غور وفکر کر
اگر اس کی بنیاد واصل ہوتو اس کا کفارہ اور اس کی پاداش میں عمل لا نا چاہئے تا کہ
تمہارے انجام واخیر کو بابر کت و بہتر کرے اور تمہارے لئے دعا کرنے سے عافل
نہیں ہوں عمر کے آخری حصے میں ہوں اگر زندگی نے وفا کی تو ملا قات ہوگی ورنہ کل
قیامت کے دن جنت میں دل کی خواہش تمنا کے مطابق ملا قات ہوگی شرط ہے کہ
خاتمہ ایمان پر ہو۔ دعائے خیر کرتے رئیں کہ خاتمہ خیر و بہتری پر ہو۔

### حضرت ميرمسلمان صاحب كوجوخط لكها كيا

قاصد جلدی میں ہے اِستخارہ نہیں ہوسکا کوئی کام کرنے سے پہلے اِستخارہ کرنا مسنون ہے کرنے سے انشاء اللہ خیرسا منے آئے گا۔ الحمد للہ تمام تو کلوں کے ساتھ یعنی عیال اطفال کے فکروں کے اور متعلقین کے باوجود اور دائمی مرض کے باوجود فسادز مانہ اور شہر کی ویرانی کے ہوتے ہوئے کمال جمعیت کے ساتھ وقت کو پورا وبسر كررے ہيں ہم اى كى تعريف كرتے ہيں اى سے مدد چاہتے ہيں الله تعالى عزیزوں و دوستوں کوسنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کرے اور اینے ذکر میں مشغول رکھے شنخ احمد صاحب اپنے کام میں مقید ومصروف ہیں قلب و دل کا لطیفہ قالب سے باہرآ گیا ہے لیکن اس مرد کی استعداد کمزور ہے اس کے باوجود اٹھنا اور گرنا اینے مقصود کی راہ میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی منزل مقصود ومطلوب تک پہنچائے جب ہمارے حضرات عالیہ کا بیہ عمول ہے کہ قلب اور قالب سے امراض و بیار یوں کو دور کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو بھی وہ قوت وطاقت دی ہوئی ہے تو آپ نے اینے آپ کو عاجزی وانکساری کے طور پراس امر خیر سے کیوں معذور رکھا ہوا ہے فیض اللہ خان صاحب کو ہر روز ساّ منے بٹھا کریانچ سوسانس کی مقدار کے مطابق ان کی امراض کوسلب و دور کرنا تا کید کی جاتی ہے اور سلب کا اصول میہ ہے کہ بہ تصور قائم کرے کہ جوسانس اندر جا رہا ہے وہ بندہ کے جسمانی عوارض کو قالب سے باہر کھنچتا ہے اور جو سانس باہر آرہا ہے اس میں پی تصور کرے کہ وہ جسمانی عوارض مخصوصہ کوز مین پر پھینک رہاہے اندر سے امراض کوسلب کر کے باہر لانے کو ایسا انداز اختیار کرنا چاہئے کہ جس سے عوارض سلب ہورہے ہوں اسے تکلیف و پریشانی نه ہوشاہ سیف الله صاحب کی رفاقت میں حجاز وحرمین کے سفر کا قصد وارادہ مبارک ہے لیکن شرط رہے ہے کہ وہ اندرونی طور پر ہر وقت راضی ہوں کیونکہ شرعی طور پران کی رفاقت و خدمت کاحق سرکار و گورنمنٹ کے ذمہ ہے افراد حکومت کی عدم موجودگی میں مشفق ومعتمد خادم کوئی بھی نظر نہیں آتا اور اسباب ہمراہ

لے جانا علائق و پریشانیوں کومفقو دوگم کرنا ہے تھوڑی سی محنت کے ساتھ اس اچھائی کواپنالینا چاہئے خدانخواستہ کہیں پس پردہ برائی پوشیدہ ہواور اقرباء، احباب، اخوان طریقت اور طلاب کی طرف سے سلام قبول ہو۔

### اس کتاب کوتح ریکرنے والے کو جو خط لکھا گیا

گھر کے مالک سنت نبوی صلی الله علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کرنا مبارک و برکت ہے اپنے وطن سے کھنو شہر کی طرف انقال وہجرت کر کے جانا بہت ہی اچھا ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور جواحباب طریقت میں داخل ہوتے ہیں ان کے لئے خوشنجری ہے کہ انشاء اللہ کثرت سے استفادہ کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں فتو حات ارزانی وسستی ملیں گی دل کو جمع رکھیں کسی قشم کا فکر اندیشہ نہ کریں۔

# میال محمد قاسم کوجو خط حضرت نے تحریر کیا

میاں محمہ قاسم صاحب سورۃ قریش ایک سوایک مرتبہ روزانہ مع بسم اللہ پڑھیں اور اول آخر درود شریف پانچ پانچ مرتبہ دہمن کے شرکے دفیعہ کی نیت سے پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ضرر و تکلیف نہیں ہوگ ۔ فقراء کو جو ملال ہوتا ہے اس کی مثال یوں ہے گویا کہ وہ ایک مشت تنگے ہیں جو کہ دریا کے اوپر تیرتے ہیں کین ان کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا تم نے اس خط کے اندر جومعذرت نامہ تحریر کیا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کہ دھو بی کپڑے کے اندر سے کئی مرتبہ میل وغبار کو نکالتا ہے وہ اس صاف ہو جاتا ہے دل کے اندر اظمینان وسکون رکھیں رمضان شریف کی آمد آمد ہے میارانِ طریقت اور حفاظ کرام اس مرتبہ بہت زیادہ آئے ہیں۔ انشاء اللہ اس ماہ مبارک میں دل جمعی اور حصول برکات کے ساتھ عید کے بعد واپس جا کیں گے میر مبارک میں دل جمعی اور حصول برکات کے ساتھ عید کے بعد واپس جا کیں گے میر شاہ علی کی تجد یہ بیعت صبحے و درست ہے۔

# محمد اسحاق خان کو جو خط آپ نے رقم کیا

آپ کے پوشیدہ قلب و دل پر توجہ کا اثر جو کہ ظاہر ہوا آپ نے شروع میں تحریر کیا معلوم ہوگیا اس کے بعد توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ فقیر کو بہت زیادہ نسیان کا عارضہ لاحق ہو اور کسی نے یاد بھی نہ کروایا بہر حال عمدہ واچھا تخم و نیج خاک عفیفہ کے اندر کاشت کردیا۔ انشاء اللہ اپ وقت پر سر ببز وشاداب ہوگا اس برخوردار کے لئے بہتر یہی ہے کہ ظاہری طور پر شریعت کا پابندر ہے اور باطنی طور پر طریقت کے طریقہ ذکر میں مشغول رہے کیونکہ دونوں جہانوں کی فلاح و کامیا بی اس کام میں پوشیدہ ہے ان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ذکر قبی میں بھی مشغول رہیں اور شریعت کا التزام اور محبت مشائخ ہمیشہ باطنی طور پر مشغول رہنے کو واجب خیال کریں اور نا اہل لوگوں اور محبت میں مشغول رہنے سے اِجتناب واحتر از لازمی بات ہے۔ عُلَماءِ مُتَدَدِّنُ کی خدمت و بجلس کو غنیمت شار کریں۔ وَ السَّلَامُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ اور مشائِح مُتَشَدِّ عُ کی خدمت و بجلس کو غنیمت شار کریں۔ وَ السَّلَامُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ اللَّهُ کای (سلامتی ہے اُن کے لئے جنہوں نے ہدایت کی اتباع وفر ما نبرداری کی ہے)

## شاہ ابوقتح محمر کو جوخط آپ نے روانہ کیا

مخدوم کومردہ سے زیادہ اور کچھ نہ تصور کیا جائے کہ مردہ سلام سے بڑھ کر اور
کوئی سبقت نہیں کرسکتا مگر شیخے حدیث شریف کی روشیٰ میں مردہ سلام کوسنتا بھی ہے
اور جواب بھی دیتا ہے جواب سنا جائے یا نہ سنا جائے آپ نے جودوئی کی رسم کو تازہ
کیا فقیر بھی اس دوسی کی رسم کوادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ صحبت ومجلس
کے حقوق کی مگہداشت کو ترک نہیں کروں گا۔ یہ ناچیز بے سرمایہ، بے جماعت تحقیق
کے باغ کے حوالے سے کتاب تصنیف کرنے کی استعداد نہیں رکھتا اور بعض طریقت
اور شریعت کے بارے میں مسائل کا جواب جو میں دیتا ہوں وہ دوستوں اور عزیزوں
کے مرقوم شدہ ہیں جو کہ میں روزانہ دیتا ہوں اور بعض آنے والے مسائل بیچھے چھوڑ

دیئے جاتے ہیں اللہ کرے کہ یہ باتیں قبولیت کے مقام تک پہنچیں۔

#### جوخط قاضى محر سعيد كولكها كيا

اس ناچیز فقیر کے پہنچنے تک طریقت کے جواحباب وساتھی پیلی بھیت میں ہیں انہیں مولوی عبدالرزاق صاحب جو کہ ظاہری اور باطنی طور پرارشاد و تھم کی لیافت کر گھتے ہیں اور طریقت کے طریقہ تعلیم کے ماہر ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور ان کی صحبت و مجلس کوغنیمت جانیں اور دوستوں اور عزیزوں جنہوں نے اس فقیر سے استفادہ کیا ہے اور اجازت حاصل کی ہے انہیں بھی مولوی عبدالرزاق صاحب کی مجلس و ہم نشینی فائدہ سے خالی نہ ہوگی لیکن مشخیت کے لئے بہت سے صالح یعنی اسباب، بھلائیاں، اصلاح پر لانے کے لئے صلاحیت کی ضرورت ہے اگر فقیر کسی اسباب، بھلائیاں، اصلاح پر لانے کے لئے صلاحیت کی ضرورت ہے اگر فقیر کسی کے بارے میں سفارش کرے گاتو وہ اس کی محنت وصلاحیت کے مطابق ہوگی جو کہ آپ کے نیز وہ اس کی محنت وصلاحیت کے مطابق ہوگی جو کہ آپ کے نیز وہ اس کی محنت وصلاحیت کے دوستوں کواپنی یاد میں مشغول اور حضور علیہ الصلوق والسلام کی انتاع و تا بعداری میں مستغرق رکھے۔

#### ملامحمر بإركوجوخط لكها كبيا

زندگی کے اندر ہمارامقصود ومطلوب طریقت اور شریعت کی ترویج کے بغیراور
کی نہیں ہے نقیر کے نزدیک برادران طریقت برادران نبی سے زیادہ عزیز و
پیارے ہیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی ا تباع
سنت نبویہ پر اِستقامت عطاء فرمائے۔تحریر کا سب یہ ہے سکھ کا فروں کے ظلم وستم
نے متبرک ومبارک شہر سر ہند کو ویران کردیا ہے۔ فَذَلَهُ هُمَ اللّٰهُ تَعَالٰی (الله تعالٰی
انہیں ذلیل ورسواکرے) اور مزارات بزرگوں کو ان بذصیبوں نے شہید کردیا ہے
اور صاحبز ادگان اِدھراُدھر دوسرے شہروں میں بکھر گئے ہیں اور ایک جماعت نے
اس شہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے بالحضوص حضرت میر اسد اللہ صاحب جو کہ
فقیر کے ساتھ خصوصیت و الفت رکھتے ہیں وہ بھی آرہے ہیں اگر چہ اس ملک
عالات اور لوگوں کے احوال کی سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہیں کیکن بضر ورت تحریر کے

جارہے ہیں اور اہل طریقت کو اپنی قدرت و طاقت کے مطابق ہاتھ اور زبان سے ان کی خدمت کرنے میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے بالخصوص اس وقت کہ ان بزرگوں کوتل و غارت اور شہر بدر ہونے کا جوصد مہ ہے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے (اللّٰہ تعالیٰ ایسے حالات میں مسلمانوں کی ہر جگہ مدد ونصرت فرمائے)

#### ميراجنبي صاحب كوجومراسله بهيجا گيا

معلوم است که برادر بدیخط خودنمی نوسیند بنویسنده که می نویسد بگویند که لقب مبتندل حقائق ٔ معارف آگاه موقوف دارد که درخصوصیت ما ٔ ثنا این الفاظ گنجائش نه دارد وسلیقه آن جامعلوم تکلف بے مزه را دخل نه د هند بعد ازین باینطو بنویسند که ان میراجنبی مرزا جانجانال مطالعه نمایند و پس مطلب نویسند اس فارس عبارت کی غرض معلوم نہیں سکی۔

#### مولوی احسن خان کو خط جولکھا گیا

فقیر مراد آباد اور امروہ کے دورہ اور سیر سے فارغ ہوگیا اور شاہجہان پور جانے کا قصد وارادہ رکھتا ہے باوجودضعف و کمزوری اس بختی کو میں نے اپنے او پر پہند کیا ہے کیونکہاس سے صحیح وضروری غرض مقصود ومطلوب ہے کہاللہ تعالیٰ ہی اس حال کو جانتا ہے۔

# مولوى محمكليم بنگالى كوجو خطائح ريكيا گيا

اس حدود کے لوگوں کا حال تباہ ہوگیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت پر رحم وکرم فرمائے۔اس تحریر کامقصود و باعث یہ ہے کہ حضرت میر مسلمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں میں اضافہ کرے ہرفتم کی ناتوانی و بے سرو سامانی کے باوجود فقراء کی جماعت کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کا قصد وارادہ کیا ہے اگر یہ بزرگوار اس حدود میں پنچے تو آپ کو اطلاع ویں گے ان کے ساتھ ملاقات کی دولت و نیاز حاصل کرنا گویا یہ بزرگ سرایا برکات ہیں یقینی طور پر انہیں ملاقات کی دولت و نیاز حاصل کرنا گویا یہ بزرگ سرایا برکات ہیں یقینی طور پر انہیں

پانا و ملاقات کرنا اوران کی خدمت کرنے سے معذوری کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہئے کہ ان کی ذات شریف ظاہری اور باطنی کمالات کی جامع تصویر ہے آپ نے جناب سید السادات پیروفقیر حضرت شنخ الشیوخ جو کہ اس ناچیز وفقیر کے مرشد ہیں ان سے سلوک و مقامات طے کئے ہیں۔

#### مير پيرعلى صاحب كوجو نامة تحرير تهوا

عالم تدبیر معاش کے متعلق جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ ٹھیک و بجا ہے لیکن فقیر کو حرکت کرنے کی طاقت اور سیر و سیاحت کرنے والا دماغ بالکل نہیں رہا طریقت والے دوست احباب ہر طرف سے بہت زیادہ تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مشغول ہوں اور دو ماہ کے بعد دہلی جاؤں گا کیونکہ میر ہے متعلقین وہاں ہیں اور ہر طرف سے آزمائش والوں نے دہلی کی طرف رخ کیا ہے اس کے باوجوداس عدود کے دنیا داران اس ناچیز سے واقف نہیں ہیں اہلی عقیدت معلوم ہوتے ہیں یاد نہیں رہا کہ ملاقات کے دن آپ کے ساتھ مفصل اس قصہ کے بارے میں گفتگو کروں کہ خان اور سردار خان کو اپنی تمام عمر میں بھی بھی نہیں دیکھا ہے اور دوند بیخان جو کہ میری ملاقات کا ادادہ رکھتا ہے اسے منع کرتا ہوں کہ وہ فقیر کے ساتھ وجود ہے اس کی صحبت ومجلس نہ آئے اور حافظ رحمت خان جو کہ اس فقیر کے سامنے موجود ہے اس کی صحبت ومجلس فقیر کے ساتھ اچھی نہیں رہی اور علی محمد خان کے لڑکوں کو نہیں جانتا ان سے رابطہ کہاں فقیر کے ساتھ اچھی نہیں رہی اور علی محمد خان کے لڑکوں کو نہیں جانتا ان سے رابطہ کہاں سفارش سے معلوم ہوا کہ بیان کے لڑکے ہیں۔

# ميرمحمرمبين صاحب كوجوخط لكها كيا

حضرت میرمسلمان صاحب کی رحلت کی جان گداز خبرس کر کیالکھوں کہ مجھ پر کیا گزری۔

یاررفت و ما چونقش پا بخاک افتاده ایم سامیه می گردید کاش ایس نارسا افتاد گ www.maktabah.org یار چلا گیا اور ہم نقش پا کی طرح خاک پر پڑے ہیں،اس کا سامیہ ہوتا کاش میہ افتاد گی نہ پڑتی۔

تمام تعریقیں اس ذات یاک کے لئے ہیں کہ ہم رائے میں ہی تھے کہ میر کھو صاحب اورمیر محمعین خان صاحب کے خط سے مغلانی بیگم مرحومه مغفوره کے فوت ہونے کی خبر موصول ہوئی اس سے پہلے دل کے اوپر داغ اور جان وجسم وروح بے د ماغ ہو چکا تھا اور بیگم جان صاحب کے اندیشہ و ملالت نے پانی میں زہر گھول دیا بہرحال تمام مصائب وآلام جوگز ررہے ہیں اس کے باوجود ہم یہی حاہتے ہیں کہ جوسانس بھی گز رے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گز رے اور اسے غنیمت شار کرتا زہ صورت حال یہ ہے کہ سردار خان صاحب بخش نے خانقاہ کے صوفیاء کے لئے جوخرچ بھیجا ہے وہ چنددن سے ختم ہو چکا ہے اور مسرت وخوثی حاصل ہوئی کہ اس آخری زمانے میں بھی تو کل صرف دل کے جمع نہ ہونے کا سبب بنتا ہے اور صوفیاء کی پونجی وراس المال يهي دل كالجمع مونا ہي ہے۔ اہل زمانہ كى بے وفائى اور ناساز گارى حل شكايت نہیں ہیں مادہ لیعنی خورد ونوش جو کہ بغیر محنت اور بغیر کسی تو جہ کے حاصل ہوتا ہے حرام وحلال کی اس میں کوئی بہچان نہیں ہوتی وہ تمام امیدوں کوقطع وختم کردیتا ہے ایسے مال كا جونا اور نہ ہونا طريقت والول كے لئے برابر ہے اور وہ جوعزت والوں كى خدمت کے لئے پیش قدمی کرتا ہے اسے اللہ تبارک وتعالی سے اجر وثواب کی امید رکھنی چاہئے اور میرصاحب نے کس کیفیت اور کس عارضہ میں رحلت کی ہے اور کس جگہ آ رام کررہے ہیں تحریر فرما ئیں۔ چند سانس جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی یاد و رضا میں گزارنے کی توفیق عطاء کرے اور رحلت کا داغ باقی ہے دل کے درد کے ساتھ منزل تک نہ پہنچ سکا اور فتو حات ہر روز زیادہ بزیادہ ہیں۔زمین کے اس مکڑے میں بھی تقریباً ایک سوآ دمیوں کوروزانہ شبح وشام تو جہ دیتا ہوں آپ کو بلکہ سب کواللہ تعالیٰ کی ذاتِ مبارک سے کافی ووافی رزق ہے اور فتو حات ملک کی آبادی پر موقوف

نہیں ہے یہ بات ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو دعامیں یا در کھیں غایل نہ رہیں۔ میر محمد معین صاحب کے متعلقین کوتحر سریشدہ نامہ

میر محرکمین صاحب مرحوم کے بارے میں قبل اذیں واقعہ سنا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تنیوں بھائیوں کو معاف فرمائے کہ انہوں نے بے در بے ہمارے دل پر داغ چھوڑے اور چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی اولا دکو نیکی کی توفیق عطا کرے انہیں چاہئے کہ باقی عمر اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں کہ زندگی کا کوئی اعتبار واعتاد نہیں اور فقیر ضعف و کمزور کے انتہائی درج پر ہونے کے باوجود زندہ ہے اور ہر روز صحح وشام ایک سوآ دمیوں کو توجہ دیتا ہے۔ وَمَا تَوْفِیْقِی اِلّلا بِاللّٰهِ (میری توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے)

# ميرمحم معين صاحب كولكها كياخط

نقیرا پے متعلقین کے ساتھ بخیر و عافیت ہے اور احباب کے لئے دعا میں مشغول ہے کین اجاب وقبولیت وقت کے ہاں گروی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے خاطر و دل کے مطابق حالات کوسازگار بنائے کہ آپ کانی عرصہ سے رنج وغم برداشت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: وَاِنَّ مَعَ الْعُسْدِ يُسُدًا (بِ شَک مَنَّ کَلَی کے ساتھ آسانی ہے) اور اللہ تعالیٰ تمہارے آخری امور کوا چھا اور خیر والا کر سے ملی کے ساتھ آسانی ہے) اور اللہ تعالیٰ تمہارے آخری امور کوا چھا اور خیر والا کر سے دل کو جمع رکھیں ضعف و کمزوری اس درجہ تک ہے کہ احباب کے حلقہ کے اندر پہلو کے بل لیٹ کر بات چیت کرتا ہوں اگر چہ زندگی کا حصہ ختم ہو چکا ہے کین صوفی کی زندگی اس کے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے غنیمت ہے لوگوں نے تمہارے کی و نیر کی اس کے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے غنیمت ہے لوگوں نے تمہار سے کی والیت کبری تک پہنچا دیا ہے تمہارا ہر لیگھ پاک اور اچھی استعداد والا ہے عقیدت و احتر ام اخلاص کے جہان میں پہلے لوگوں میں خوب پایا جاتا ہے نیز مکھو کمالات کی ابتداء تک پہنچا ہے اور میاں جگن وار میاں جگن دائر ہ امکان کے قریب تک پہنچا ہے اور میاں جگن وان خود شخ مقرری ہے ان دنوں وائر ہ امکان کے قریب تک پہنچا ہے اور میاں جگن

میں احباب کا حلقہ صبح و شام بہت اچھا ہوتا ہے اچھی وعمدہ استعداد والے احباب آئے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی فرصت و وقت عطا کرے کہ انہیں سیر اور سلوک کی تمام اصطلاحوں تک پہنچایا جائے آپ کی جگہ خالی ہے عمر کے اس آخری حصه میں فیوض و برکات اتنے وافر مقدار میں ہیں کہ تحریر میں نہیں آسکتے۔ الْحَدُدُ لِلّٰهِ عَلَى نَوَالِهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَاللهِ آوابِ اورآوميت ك پھول جوآپ سے ظاہر ہوئے ہیں کسی دوسرے کواس میں شریک کرنا واضح و کھلا و نمایاں ظلم ہےاللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کے وجود کے نسخے کوان سب سے صحیح تر بنایا ہے اور آج شوال کی دس تاریخ ہے اور جناب کے والدصاحب جو کہ ہزاروں مناقب کے مالک و جامع ہیں اس دنیا سے انقال کر جانے کے بعد داغ غم یادگار کے طور پر چھوڑ گئے ہیں ان کی تعزیت کے لئے بس درآ نولہ میں حاضر ہوں اور تین دن قیام کے بعد کل انشاء الله سنبھلی کی طرف جارہا ہوں عزا برسی کے موقع بریعنی پریشانی ومصیبت کے صبر کرنے کے وقت جوعبارات تحریر ہور ہی ہیں بیرتکلف سے خالی نہیں ہیں کیونکہ ہم اور وہ ہم عمری کی نسبت سے اس دنیا کے اندرآنے کے اعتبار سے چند قدم ودن تقدیم و تاخیر سے ہم سفر ہیں حالانکہ وطن اصلی کی طرف رجوع کر رہے ہیں نیز چندسانسوں کے فاصلہ کے بعد ہم پھر ہم قافلہ ہوں گے۔ امروز گر از رفته حریفال خبری نیست فردا است دریں برم زما ہم اثری نیست آج کے دن اگر چہ حریفوں کے چلے جانے سے ہمیں کوئی خرنہیں کل کا دن ہے کہاس بزم میں ہمارا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔

سید حشمت خان بہا در شاہ سوار جنگ کو جومرا سلہ تحریر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے امور کو بغیر حاجت پیش کرنے کے پورا کرتا ہے۔ مصرع: مید ہدیز داں مرادم تی ۔ اللہ تعالیٰ متی کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ نواب نہ کور ک طرف فقیر نے جوخط تحریکیا ہے اس کوربط ضعیف غیر مفیدا قدام تصور نہ کریں معاف فرمائیں کیونکہ وہ ہماری جنس درویٹی کا خریدار نہیں ہے ان کارجوع دوسر ے طریقے کی طرف ہے اور ان کا اخلاص دوسر بررگوں کی طرف ہے ان بزرگوں کا ایک اشارہ فقیر کے سو دفتر سے کہیں بہتر ہے ان بزرگوں کی خدمت کرنا اس کے لئے معرفت کا درجہ ومقام ہے اس لئے کہ ان بزرگواروں کے مقالات مہر بان خدمت گزاروں کی تائید کے لئے آگے اور پہلے پہنچتے ہیں جو کہ جنگ و جہاد کا درجہ رکھتے میں۔ تَقَبَّلَ اللّٰهُ تَعَالٰی مِنْکُمہُ وَجَوَزَاکُمہُ خَیْرَ الْجَوَزَآءِ (اللّٰدتعالٰی تیری محنت کو بھول کرے اور تہمیں اچھی و بہتر جزاعطا کرے)

ایک ایسے مخص کی طرف خط جس شخص کا کتاب لکھنے والے کوعلم نہیں

کچھ لوگوں کے چلے جانے کے بعد ان کی یاد میں گفتگو جو کہ تازہ غزل کی صورت میں زبان پرآئی اور تین اشعار پیش خدمت ہیں۔

باین فرصت چه حظ باشد زسیر گلستان مارا که رفتن لازم افتاد است چون آب روان مارا قض دانیم و بس راهِ چمن از ماچه می پری که پیش از بال و پر برداشتند از آشیان مارا نفس تامی کشم از سینه صد جا بکسلد تارش چه زار و ناتوان کردست آن موی میان مارا

اس قلیل می فرصت میں مجھے گلتان و باغ کی سیر سے کیا ملے گا کیونکہ آب روال و جاری کی طرح ہمارا جانا ضروری امر ہے۔ چمن کے راستے کو ہم سے کی یو چھتا ہے ہم تو بس قفس کو جانتے ہیں۔ ہمیں بال ویر آنے سے پہلے آشیانہ سے سا

لیتے ہیں۔سانس کو جب میرے سینہ سے تھینچتے ہیں سوجگہ سے ٹو تا و پگلتا ہے کتنی ہی زاری و نا توانی کی ہے اس بال نے ہمارے درمیان۔

#### نواب خانخانان يسرنواب قمرالدين خان

ایام و دن صاحبوں کے کام میں گزریں پیاکام کرنے والا تنہائی و گمنامی میں خوش رہتا ہے اینے آپ کو احباب کی یاد میں نہیں دینا چاہتا چنانچہ یہ پرانے روابط جاہے کسی امر کی تکلیف ہے ہو یا کسی ملا قات کے لئے اشارہ ہو یا کسی خدمت گرامی کے لئے اظہار ہواس طرف تو جہنہیں کرتا مگر آج فقیر کے کئی بھانجے ہیں کوئی کمال نہیں رکھتے ہیں آدمیت و انسانیت کے تقاضے موجود ہیں زمانہ کے اقتضاء کے مطابق روزگار و کام ہے پریشان ہیں بالخصوص ایک کو اضطراری حالت نے گرفت میں لیا ہوا ہے اس کی تفصیل عزیز صاحب کے توسط کے ساتھ جو کہ ارشاد خان کی جان ہے عرض کردی ہے اس برخوردار کا نام جو کہاہنے سر کے اندرسرکار کی جا گیر کی بہت زیادہ تمنار کھتا ہے جناب کی خدمت میں بھیج دیا ہے اگر تقدیراس تدبیر کا ساتھ د ہےتو یقین ہے کہ مناسب نوعیت کے دستخط بلا تو قف و تامل ہو جا ئیں گے اگر نہ ہو تونداس میں ساجت ہےنہ ہی شکایت ہے کہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا: يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيَحُكُمُ مَا يُرِيدُ (الله تعالى جوجا بحرك اورجوجا بحم د) ال جوان کی اتنی مقدار میں رکافت کرنا درویشوں کی امداد واعانت کا باعث ہے بازو والےتعویز کوفتح ونصرت کے لئے مدد گارخیال کریں۔

#### نواب ارشادخان بهادر كوجوخط لكصاكيا

آلْتَحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى نَعْمَآئِهِ (برقتم كى نعمت پرالله تعالى بى كى تعريف وحمه ہے)
الله تبارك و تعالىٰ آپ كوم ملك اشياء سے محفوظ ركھے موجودہ بادشاہ كو وسيله و النے كا
انجام و مَال اچھانہيں ہے ہم دنيا دار جوكه باطنی طور پر نابينا ہيں ان كے احوال آپ كو
معلوم ہو جائيں گے اگر پہلے معلوم ہيں تو ان كوتح رييں لانا فساد كا باعث ہے بيہ جو

کچھ بھی لکھا ہے تمہارے دل کی رعایت کرتے ہوئے تحریر کیا ہے اور میاں عظیم الدین کی خوبی اس ہے کہیں بڑھ کر ہے جس کا تحریر میں ذکر کیا گیا۔طریقت کی رسم سے قطع نظر فقیراس کواچھی طرح سے جانتا ہے خوب وا تفیت رکھتا ہے کہ بدمرد ہے وینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو ہر میدان میں ثابت قدم مرد ہے۔ الله تبارک و تعالی اسے زندہ رکھے اور اسے اپنے مقصود ومطلوب تک پہنچائے ہمارااس علاقہ میں آنااگر چیطریقت کی ترویج مقصود ہے کہ طالبان حق اس شہر میں ویران نہ رہیں کہ وہ یہاں زیادہ تعداد میں ہیں ان کا مددگار کوئی نہیں اور ہمار نے مگسار آپ ہیں اگر آپ وہاں نہ ہوتے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی۔اگر چہآپ کے فرزندآپ کی غیرموجودگی میں خوب خدمت کرتے ہیں لیکن تمہارے جبیبا عدل وانصاف الفت ومحبت والا کوئی نہیں جو کہ آپ کے قائم مقام ہوسکے رزق کی کشائش وزیادتی عنقاء کا حکم رکھتی ہے اوراس جگه قرض کامل جانا کیمیا کاحکم رکھتا ہے بہرحال وقت کا جو تقاضا بھی ہوگاعمل میں لایا جائے گا یا جلدی اطلاع دی جائے گی کہ تر دد وفکر واندیشہ جو کہ طبیعت پر گزرنا ہے اسے دل سے نکال دیا ہے۔ والسلام۔

## حکیم محمد فاروق کو جو خط لکھا گیا ہے

اس شہر کے لوگوں کے احوال عام بیاری اور بدامنی کی وجہ سے کیا لکھوں اُللہ تعالیٰ اس شہر کو بہت جلدا پنے خضب کے اتر نے کی جگہ بنائے گا حضرات مشائخ کی زیارت سے فارغ ہو کر طریقہ کی تعلیم اور احباب کے احوال میں ضبح وشام مشغول ہوں اس حرکت سے بھی ہمارامقصود وہی ہے۔ آلْکھنڈ لِلّٰهِ عَلٰی إِحْسَانِه (احسان پر بھی تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں)

فیض الله خان کو جو خط تحریر ہوا محملی سلیم سے مناسب حال ایک شعریاد آیا۔

منصوبه وصال میسر نه شد دریغ شطرنج عشق بازی ما غائبانه ماند ترجمه: افسوس که وصال کا منصوبه پورانه مواهماری عشق بازی کا شطرنج پورانه موا۔

اندوہ غم کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے کتاب حزب البحر کو اپنے اور احباب کے سامنے رکھیں اجازت ہے پڑھا کریں اور ان وظا نُف کو مشکلات کے حل کے لئے پڑھیں اور اس کے پڑھنے کے طریقے کو میر مسلمان صاحب سے حاصل کریں اگرید دعا وہاں نہ ہوتو تحریر کریں کہ پڑھنے کے لئے اس کتاب کے ساتھ روانہ و ارسال کروں۔والسلام۔

# وه خط جو حضرت مولوی غلام یخییٰ صاحب کوتحر بر فرمایا

کرنا ہے پس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے انصاف کیا اور کجروی نہیں کی میرا راستہ اختیار نہیں کی انباع و میرا راستہ اختیار نہیں کیا اور سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی انباع و تابعداری کی ہے )

وصیت کے کلمات کا بیان جو کہ خاص اس ناچیز کوفر مایا ہے

اے حق کے طلبگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و فرما نبرداری میں تقویٰ و طہارت و پاکیزگی کا لباس اختیار کر اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ پر قائم رہ کر خواہش کے اندھیرے اور بدعت کی ظلمت سے باہر آ جا اور اپنے احوال کو ہمیشہ کتاب وسنت کی روشنی میں پیش کیا کراگر قبول ہوجا کیں تو ٹھیک ہیں اگر قبول نہ ہوں مردود ہوجا کیں تو ٹھیک ہیں اگر قبول نہ ہوں مردود ہوجا کیں تو آئہیں رد کردے اور ہرضیح حدیث جو کہ نظر سے گزرے جہاں تک ہوسکے اس پرعمل پیرا ہو جھگی اختیار کراگر ایسا نہ ہوتو جہاں تک ہوسکے اس پرعمل اگر چہزندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو کہ اس حدیث کے نور کے حصول سے محروم نہ رہے طلوت کو اختیار کرکے وقت کے نقاضے کے مطابق باطنی صفائی حاصل کر فقیر نے عمر کی اس مدت میں جو عمل کیا ہے وہ وقت کے لحاظ سے باطن کی صفائی حاصل کر قبیر نے عمر کی اس مدت میں جو عمل کرتا ہے تو وہ وقت کی صفائی کے اعتبار سے کرتا ہے اور طلب و تلاش کے رائے پر ہروقت سرگرم رہنا چا ہے اور پابندی لازمی چیز ہونی چا ہے اکثر یہ تلاش کے رائے پر ہروقت سرگرم رہنا چا ہے اور پابندی لازمی چیز ہونی چا ہے اکثر یہ تلاش کے رائے پر ہروقت سرگرم رہنا چا ہے اور پابندی لازمی چیز ہونی چا ہے اکثر یہ تلاش کے رائے پر ہروقت سرگرم رہنا چا ہے اور پابندی لازمی چیز ہونی چا ہے اکثر یہ تمار نبان پر جاری ہوجا تا ہے۔

کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان حیله و بے شرمی است <u>ترجمه:</u> مردوں کا کام روشنی و گرمی حاصل کرنا ہوتا ہے باقی لوگوں کا کام حیلہ سازی بےشرمی اختیار کرنا ہوتا ہے۔

جو کچھ بھی تو حاصل کرے اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر جس جگہ بھی تو تھہرے درہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھہرے ورہے اپنی قدر ومنزلت کومضبوط رکھ تا کہ

اگرکوئی تیری مدح وتعریف کرے تو تو خوش نہ ہواگر تیری کوئی برائی کرے تو تجھے غم و فکر نہ ہو کیونکہ عام طور پراینے مرتبہ اور احوال سے عدم اطلاع و بےخبری بندہ کے حال کی تبدیلی کا سبب بنتی ہے مثال کے طور پر ایک بندہ کا مرتبہ ایک کلویا ایک سیر کے برابر ہے اس براہے یقین اور اعتاد بھی ہے اب اگر کوئی اس کی تعریف کرے یا اس کی برائی و ہجو بیان کرے یعنی مرتبہ میں کمی و زیادتی بیان کرے تو ہرگز وہ بندہ متغیر دمتبدل نہ ہوگا کیونکہ وہ بندہ یقین رکھتا ہے کہ میرا مرتبدایک کلواور ایک سیر ہی ہے اور جوآ دھ کلو وسیر کہتا ہے وہ جھوٹ ہے اور وہ جو دوسیر وکلو کہتا ہے وہ بھی فضول و بے ہودہ ہے قدم کوشریعت وطریقت کے سید ھے و درست راستے پر رکھنا جا ہے اور مشائخ واولیاء کرام کی محبت اپنے اندر پہاڑ کی طرح راسخ اور درست قائم کرایئے شخ و پیر کی موجود گی میں کسی دوسر نے کی طرف متوجہ ہرگز نہ ہواور کسی طرف التفات نہ کر اگر چہ وہ التفات و تو جہ کسی کے سوال کے جواب میں ہی کیوں نہ ہو چنانچہ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے کسی خاص مرید کو آپ کی موجود گی میں خطاب کیا تو اس مرید نے بالکل کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کی طرف توجہ کی جب اس شخص نے خطاب یعنی بلانے میں بہت زیادہ کوشش کی تو محد صدیق نے اینے مرید کو مخاطب ہو کر کہا کہ اس شعر کو اس شخص کے جواب میں

من گم شدہ ام مرا مجویید از گم شدگان سخن مگویید <u>ترجمہ:</u> میں گم شدہ ہوں مجھے تلاش نہ کرو گم شدہ کے ساتھ گفتگو بھی نہ کرو۔ زندگی کے اوقات کی راہ کوتو کل کے قدم پر بسر کرو کسی کے بالکل محتاج نہ بنو نہ ہی کسی کے آگے التجاء کرو کیونکہ تو کل کے اندر نظر اللہ تبارک و تعالی پر ہوتی ہے اور تو کل کے علاوہ نظر مخلوق پر ہوتی ہے اگر کوئی خاص مجبوری ہو کسی سے سوال وغیرہ کر بھی لے لیکن اس پر کامل اعتاد نہ سوتب بھی تو کل میں کوئی خلل و خرابی نہیں ہوتی جو

چیز سامنے آجائے اور اس میں کوئی شک وشہنہ ہوتو اسے ردکرنا واپس لوٹا نا درست و مقبول عمل نہیں آپ فرماتے ہیں کہ زمانے کی اس جز میں تو کل صرف بے جمعیت کا سبب بنما ہے حالا نکہ صوفیاء کی پونجی ورائس المال جمعیت ہی ہے اور روزانہ کی قوت و روزی پر قناعت وصبر کرنا چاہئے ۔ طمع اور تشویش کے مادہ کو بالکل دور کرد نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ نعمتوں سے دو چیزیں الیسی ہیں کہ فقیر کی زندگی ان کے ساتھ اچھی گزر رہی ہے ایک ہید کہ جو چیز ہیں جس وقت ضرورت ہواللہ تعالیٰ اسے مہیا فرما دیتا ہے دوسری چیز ہید کہ طمع ولا کچ کے پودے کی جڑوں کودل کے اندر سے نکال کرنا پیدو دور کردیا جس سے اپنے اور بیگانے سب کے سب نا امید ہو گئے ہیں ان کا ہونا اور نہ ہونا دونوں حالتیں برابر ہونی چاہئیں۔ چنانچہ آپ نے دیوان میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے:

نومیدی از مطالب کلفت ردای من شد ہر کار بستہ آخر مشکل کشائے من شد <u>ترجمہ:</u> رنج وغم کی مرادوں سے نومیدی میرے لئے چادر بن گئی ہے، ہر رکاوٹ شدہ کام آخر کارمیرے لئے آسان ہوجا تا ہے۔

جہاں تک ہوسکے اچھے اور برے کو تھارت کی نگاہ سے نہ دیکھ اگر چہ کتا اور بلی ہی کیوں نہ ہو پہلی مجلس کے اندر فقیر کو آپ نے جو نصیحت فرمائی تھی وہ بہی ہے اگر کوئی طلب کے ارادہ سے آئے تو اسے چاہئے کہ مولویت کی دستار و پگڑی اور فضیلت کا رمال بلند و بالا طاق میں رکھ دے یعنی تکبر وغرور کا مادہ جو تو نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے اسے اچھی صفات میں تبدیل کرنا چاہئے اس کے بعد طریقت کے راستے برقدم رکھنا چاہئے۔

پست شو تا فیض حق فا*نُفن* شود ہر کجا پستی است آب آن جا رود

ترجمہ: پیت و نیچا ہوتا کہ تجھ پراللہ تعالیٰ کا فیضان ہو، جس طرف پستی ہوتی ہے یانی اسی طرف جاتا ہے۔

اپنی طاعت وفرمانبرداری پرمغرورنہیں ہونا چاہئے کیونکہ اپنے اختیار کوختم کرنا اور اپنے اعمال کو ناقص دیکھنا پہ طریقت کے لواز مات میں سے ہے جس طرح کہ آپ نے اپنے دیوان شریف میں اس طرف اشارہ دیا ہے۔

انفعال جرم بہتر از غرور طاعت است مظہر او راز حقیقت بر نماز خود مناز <u>ترجمہ: ج</u>رم کوشلیم کرلینا طاعت کےغرور و تکبر سے بہتر ہے تواس کی حقیقت کے راز کا مظہر ہے اپنی نمازیر نازنہ کر۔

نفس کی جتنی بھی مخالفت کرے گاتیرے لئے بہتر واچھامعاللہ ہوگا۔ نفس اژدہا است این کی مردہ است از غم ہے آلتی افسردہ است ترجمہ: نفس اژدہا وسانپ مردہ کی طرح ہے، ہتھیار کے نہ ہونے کے غم سے افسردہ ویریثان ہے۔

لیکن اس نفس کی اتنی مقدار میں مخالفت نہ کر کہ وہ نگ ہوجائے اور فقر و فاقہ کے گراں ہو جھ کے اٹھانے کے قابل نہ رہے اور بے طاقتی کی بناء پر نگ د لی و بے آرامی کی راہ اپنے سامنے نہ لے آئے شوخی اور سرکشی کے آغاز کی بنیاد نہ رکھ لے اور اس کا جومقصود ومطلوب تھا اس سے دور نہ رہ جائے بھی بھی اس کی چاہت کے مطابق کام کرے کیونکہ مومن کا نفس ہے اس کی خدمت کرنا اجر و تواب کا باعث ہے چنانچہ بندہ مومن جس وقت بھی کوئی چاہے اس وقت اس کو دی جائے بلکہ اس مطریقہ پرغمل کرے کہ جب وہ چیز مائے پہلے اس سے وعدہ کرے کہ میں تھے فلاں شے دوں گا اگر وہ اس چیز کے مطالبہ سے رک جائے تو ٹھیک ہے یہی اصل مقصود شے دوں گا اگر وہ اس چیز کے مطالبہ سے رک جائے تو ٹھیک ہے یہی اصل مقصود

ہے اگر نہ رکے تو وعدہ پورا کرے یعنی اسے چیز عطا کرے اگر اب بھی رک جائے تو فبھااگر پھرتقاضا کرے تواہے حیلے بہانے سے ٹالنے کی کوشش کرے حتیٰ کہوہ اس چیز کے مطالبے سے دست بردار ہو جائے جب تجھے یقین ہو جائے کہ وہ اپنی آرزوو تمناسے بازنہیں آتا تو اس کے اوقات میں خلل وخرابی پیدا کرے اور ایک مرتبہ جو چیز بھی چاہے اسے بیٹ بھر کر کھلائے شرط یہ ہے کہ جو چیز اسے دے رہا ہے وہ شرعی طور پر جائز ومباح ہونی جاہئے تا کہ اس کے بعدوہ اس کی تمنا نہ کرے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقیر کانفس مثالی صورت اختیار کر کے فقیر کے سامنے آیا اور دودھ اور حاول کی تمنا ظاہر کی اور کہا کہ اس وقت جومیری حاجت بوری کرے گا یعنی پیٹ بھر كر كھلائے گا اللہ تعالیٰ اس كی ہر حاجت كو پورا كرے گا۔ فقير نے جب بيہ قصہ و معاملہ اپنے ایک عزیز کو بتایا تو اس عزیز نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور کہا اگر اس کے بعداییا معاملہ دوبارہ ظاہر ہوتو فوراً مجھے اطلاع کریں تا کہ میں اس کی خدمت بجالا وُں تو فقیر نے کہاٹھیک ہے اس میں کوئی مضا نقہ نہیں اس بات کے بعد پچھ عرصه گزرا کہ وہی معاملہ دوبارہ ظاہر ہوا تو میں نے اس عزیز کواس معاملہ کی اطلاع بہنچائی تو بہت جلد وہ عزیز حیاول اور دودھ لے کرمیرے سامنے آگیا اور اسے کھلا دیا چند دنوں کے بعد اس عزیز نے کہا کہ عرصہ دراز سے میری ایک حاجت تھی جو پوری نہیں ہورہی تھی تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے اسعمل کی برکت سے میری اس حاجت کو پورا کردیا اس سے معلوم ہوا کہ بیکامل آ دمی کا خاصہ ہے کہ اس کی خدمت کرنے ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کوفیض پہنچا تا ہے نیز آپ نے ارشاد فر مایا بے مزہ قتم کے طعام و کھانے کوشکر حاصل کرنے کے لئے کئی قتم کے مصالحہ کے ساتھ لذت دار بنایا جائے تواس میں کوئی مضا کقہ نہیں بلکہ اچھا و بہتر معاملہ ہوجاتا ہے۔ اگر کوئی لذیز کھانے کے اندریانی ملاکر بے مزہ کردیتا ہے تو وہ عجیب سالگتا ہے کیونکہ بے مزہ کھانے سے دل کے اندرشکر ادانہیں ہوتا مگر ظاہری طور پر زبان سے شکر ادا کرتا ہے مگر حقیقت

میں شکر ادانہیں کرتا حقیقت میں وہ شکرصبر کی شاخیں ہوتی ہیں کہ اس کامعنی حبس النفس ہوتا ہے پس میمنی شکر کے خلاف ہے اور انتاع سنت کے منافی ہے نفس کی مخالفت کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں اور اس طعام کی بخلی خاص کی حق تلفی الگ ہے چنانچہ یہ لکھنے والافقیر حضرت ایثال رحمة الله علیہ کے سامنے ایک قتم کے کھانے کو کافی تغیر کے بعد لے گیا تو آپ نے اس کھانے کا معائد کیا تو ناراض ہو گئے تو فرمایا اس طعام کے خون کی بچلی کوتم نے ضائع کردیا ہے اس کی ذمہ داری تم یر ہے اس قتم کی آسان ہر کات پختہ صوفیوں سے سرز دنہیں ہوتیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے مکر وفریب سے اتنا آگاہ کر دیا اگروہ اب ہماری جیب کا ٹنا چاہے تو اسے اس بات کی طاقت نہیں ہے اور فریب کاری اس کا دوسراحربہ ہوتا ہے اور مزارات کی زیارات کے لئے ضرور جانا جاہئے اور ان کی ارواح کے وسیلہ سے ظاہری و باطنی فتوحات کا مطالبہ کرنا جاہئے ان کی ارواح یاک کو ایصال ثواب ہر روز کرنا چاہئے کیونکہ بہت زیادہ برکات کے حاصل ہونے کا سبب ہوتا ہے اور بے شارفتو حات ملتی ہیں اور آپ فر ماتے ہیں ابتدائی لوگوں کو شخ کی صحبت زیادہ مفید ہوتی ہے مزارات کی زیارت اور مجاورت اتنا فائدہ نہیں پہنچاتی تخجے معلوم نہیں کہ لوگ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے مزار کی زیارت کے لئے جاتے ہیں اور زیارت کی سعادت سے مشرف ہوتے ہیں لیکن باطنی نسبت نہ ہونے کی وجہ سے باطنی کمالات کے حصول کے بغیر واپس لوٹ آتے ہیں۔ خر عیسلی اگرچه بمکه رود

چوں باز آید ہوز خر باشد

عيسى عليه الصلوة والسلام كا گدها اگرچه مكه مكرمه ميں جاتا ہے ليكن جب وہ واپس آتا تو گدھے کا گدھاہی ہوتا ہے۔

کیکن ہروہ بندہ جس کے روح کا لطیفہ توی و پختہ ہوتا ہے اور عالم امر سے تام و

کی مناسبت رکھتا ہے تو ایسے مخص کی زیارت کرنا کوئی مضا نقد نہیں اللہ اس کی زیارت زیادہ سودمند ہوتی ہے کیونکہ روح کی مناسبت کی جہت کے اعتبار سے اہل مزار سے بلاواسطہ انوار و برکات کا اقتباس حاصل کرتا ہے چنانچہ حضرت خواجہ عبیداللّٰداحرار رحمة اللّٰدعلیه فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ علاوَالدین غجد وانی کی خدمت میں جالیس دن رہا ان کے ساتھ مجلس و اختلاط میں وقت گزارا اور وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے خلیفہ تھے ایک دن انہوں نے حضرت خواجہ بہاؤالدین کو کمال تصرف ومحبت و برکانت کے ساتھ یاد کیا آخر میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت کے عزیزوں ویپاروں کی صحبت نیزغنیمت ہےاگر چہ ماضی میں جواحباب گزرے ہیں بیان کے مرتبۂ مقام کے برابزہیں ہیں۔فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فرمایا کہا کابر نے کہا کہ زندہ بلی شیر مردہ سے بہتر ہے۔ تا کی بزیارت مقابر =عمری گزرانی ای فسرده ترجمہ: کب تک مقابر کی زیارت برعمر گزارے گا ہے پریثان حال یک گربه زنده پیش عارف بهتر از هزار شیر مرده ترجمہ: عارف کے سامنے زندہ بلی ایک ہزار مردہ شیروں سے بہتر ہے حضرت خواجه علاؤالدين فرماتے ہيں كەحضرت خواجه عبيدالله احرار فرماتے تھے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا مجاور بننا مخلوق کا مجاور بننے سے زیادہ اعلیٰ وارفع ہے اور آپ کی زبان مبارک پریهآمده شعر بهت زیاده جاری رہتا تھا۔ تو تاکی گور مردال را بریتی بگرد کار مردال گرد درستی تر جمہ: تو کب تک مردوں کی قبروں کو پوجے گا،مردوں کے کام کے گرد در تی سے قائم رہو۔

www.maktabah.org

ا کابرین و بزرگان دین کی قبروں کی زیارت سے غرض و غایت اللہ تبارک و

تعالیٰ کی طرف تو جہ کرنامقصود ہوتا ہے اس برگزیدہ بندہ کی روح کمال تو جہ کے ساتھ حق کے ساتھ ملا دیتی ہے چنانچہ ہر حال میں مخلوق کے ساتھ تواضح کرے ہرچند جب بندہ مخلوق کے ساتھ تواضح کرے گا تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تواضح ہوگی کیونکہ تواضح اسی و**تت ا<sup>حچی</sup>ی عمدہ ہوگی جب کہ وہ تواضح صرف و**محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتو اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت وقدرت کے آثار ظاہر ہوں گے اگر ایسا نہیں تو پیصرف ایک صنعت وریا ہوگی تواضح ہرگزنہیں ہوگی۔عرس وغیرہ کی عرفی رسموں میں مقید و پابندنہ ہونا کہ اس میں شناعت و برائی ہے۔ (۱) اس طریقت کے احباب جو کہ رسومات سے فارغ ہیں ان کے خلاف بات ومعاملہ لازم ہوگا۔ (۲) خیمے اور در بوں وغیرہ کے لئے لوگوں سے سوال کرنا لا زم آئے گا۔ (٣) روشنی اور چراغاں وغیرہ کے لئے اخراجات کا اصراف لازم آئے گا۔ (۴) تضیع اوقات ہوگا کیونکہ اوقات کی محافظت ضروری۔ (۵) اورلوگوں کی شکایات ہوں گی کہ ان کے مراتب کےمطابق ان کی خدمت نہیں ہوگی کیونکہ لوگوں کی کثرت واژ دہام ومجالس کی وجہ سے مصروفیت زیادہ ہوگی۔ (۲) ان رسومات کو ہمیشہ ادا کرنے سے بعض اوقات سود کی شرط پر قرضہ لینا پڑے گا جو کہ شرعاً حرام ہے اس بھر پور فتنہ کے دور میں فقراء کو اسباب معاش بہت کم ہوتے ہیں اور عرس کی رسومات کے لئے ترک كرنا بهت دشوار ہوتا ہے اس بنا پر رسوم كى ادائيگى كے لئے قرض لينے پر مجبور ومحتاج مول گے۔ (٤) غيرمشروع نذرو نياز بھي قبول نہيں كرني حاہم كونكه إنّ اللّه طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ (بِشَك الله تعالى طيب وياك بطيب كوبى قبول كرتا ہے ) نيز حديث شريف ميں آيا ہے كہ جوصدقہ الله تبارك وتعالى كى راہ ميں ديا جائے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دینا جائے اس کے بعد مسکین کے ہاتھ میں دینا چاہئے پس اس فتم کی نیاز اللہ تعالی کے لئے کس طرح ہوسکتی ہے تا کہ اس کا ثواب اس بزرگ کو پہنچایا جاسکے اس مقام پر حضرت کامعمول بوں تھا کہ جب کسی

بزرگ کا عرس کرتے تو اس دن گھر میں ارشاد فرماتے کہ آج پہلے کی بانسبت زیادہ کھانا تیار کرنا اور احباب میں سے جو بھی وہاں موجود ہوتے انہیں کہتے کہ آج کھانا اس جگہ تناول فرمانا اور فقیر کی عادت تھی کہ بازار سے کھانا کھاتا تھا تو ناچار ایک رویے کی شیرینی بازار سے منگوا کر جواحباب موجود تھے ان میں تقسیم کی اور حضرت کے بیس جونفذر قم جمع ہوتی وہ پیرزادوں اور بیواؤں جو کہاس نیاز کے مستحق ہیں پوشیدہ طور پران کے پاس پہنچا دیتے تھے کیونکہ پیطریقہ ریا کاری وغیرہ اورتمام قتم کی آفات اور حرام وغیرہ سے محفوظ ہے نیز اس جگہ فرماتے ہیں نفتر مال و دولت اگر چے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو نیاز کے طور پر دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی حاجات کو پورا کیا جاسکتا ہے اور خدمت کی اقسام میں سے خدمت بدنی زیادہ نفع بخش اور دل کو بہت جلدی راحت پہنچانے والی ہوتی ہے اس کتاب کو لکھنے والے فقیر سے خدمت کے وقت حضرت مظہر جانجانان بہت خوش ہوا کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تیری اس خدمت کو بہت چاہتے ہیں تو گویا یوں ہوتا ہے کہ توکل کے اندر قدم رکھنے کے باوجود فقیراس خدمت سے کوئی پریشانی وغیرہ محسوس نہیں کرتا اور اس خدمت کی وجہ سے بندہ وظیفہ و درود اور استغفار زیادہ کرتے ہیں اس ناچیز نے ایک دن حضرت سے پوچھا کہ تین سوعدد کے اوپر کثرت کا اطلاق ہوسکتا ہے تو آپ نے جواب دیانہیں اس کے بعد میں نے پوچھا کہ پانچ سو پر کثرت کا اطلاق ہوسکتا ہے تو آپ نے جواب دیانہیں پھر میں نے دریافت کیا کہ ہزار پر کثرت بول سکتے ہیں تو آپ نے جواب دیا اس مقدار کو یقیناً کثرت کہہ سکتے ہیں چنانچے فقیراسی مقدار کے مطابق ہرایک و ظیفے کو پڑھتا ہے اور ہیشگی کرتا ہے ناغه نبيس كرتا اوريه بهى فرمايا كه دعائے حزب البحر روزانه يرد ها كرواور فرمايا كه سورة لایلف ہرروز ایک سوایک یا ایک سوگیارہ مرتبہروز انہ فجر کے بعد پڑھا کرواوراول آخر درود شریف پانچ مرتبہ پڑھا کروشر وخباثت کے دفع کرنے کے لئے بہترین

عمل ہے۔ختم خواجگان اورحضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کاختم اگر احباب جمع ہو جائیں اور روز انہ شبح کے وقت پڑھیں کیونکہ مشائخ کرام کامعمول ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ و برکت ہوتی ہے جس وقت آپ نے حضرت مجد دالف ٹانی رحمة الله علیه کی مکتوبات کی تین جلدیں عنایت کیس اور فر مایا که بیه دولت جو که میں نے تیرے حوالے کی ہے اس سے قبل کسی کو میں نے اس دولت سے نہیں نواز ااور مشاکج طریقت اپنے مریدین کی اجازت خلافت کے وقت جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ اس سے اچھا وعمدہ نہیں ہوتا جو کچھ کہ میں نے تم کوانعام وا کرام کےطور پر دیا ہے اسے بہت بڑی نعمت کاشکر تجھے بجالا نا چاہئے اور اس بے انتہاء دولت کو بہجاننا چاہئے کہ تیرے لئے ظاہری طور پرخزانہ ہے اور باطنی طور پر ذخیرہ ہے اور افعال جوارح کے لئے ایک نفیس قتم کا آلہ ہے دوستوں اور طالبوں کی تربیت کا آلہ اور مُرُ شِدُ ہے اور تقویت کے اعتبار سے مربی و پالنے والا ہے اور شیطان کو بھگانے والا ہے اور ہر مشكل و پريشاني جواس راست ميں لاحق ہونے والى ہے اس نعمت كى بركت سے وہ دور ہو جائے گی اگر اللہ تعالی تجھے موقع عطا کرے اور طالبان طریقت آپ کے پاس آئیں توعصر کی نماز کے بعداس نعت کاتھوڑ اسا حصہ انہیں پڑھ کرسنایا کروتا کہ تمہارا اور دوسرے اہل طریقت کے لئے فائدے کا سبب بنے چنانچہ ہماری خانقاہ کے بعض مشائخ کا یہی معمول چلا آرہا ہے اس طرح متبرک خرقہ عطاء کرنے کے وقت بہت سی وصیتیں اور عمدہ تصیحتیں بیان فرمائی ہیں فرمایا جو کچھ میں نے کہا میخضر ہے کہ شرح کی گنجائش نہیں تھوڑی سی خوشبواس سے دیتا ہوں تا کہ بیرا دراق بھی اس کی برکت سے خالی ندر ہیں جب کہ ان کا خرقہ خاص جو کہ ٹو بی اور تمیض تھا اینے سامنے رکھا ہوا تھا فرمایا جوخرقہ تمہیں دے رہا ہے اس کی قدر ومنزلت میرے نزدیک حائضہ عورت جو کیڑا حیض والی جگہ رکھتی ہے اس سے بھی کم ہے لیکن کیونکہ یرانے بزرگوں کی عادت ومعمول یہی ہے کہ طالبوں کو بوقت رخصت واجازت خرقہ

وجوڑا عنایت کرتے ہیں فقیر بھی ان بزرگوں کی اتباع کرنے میں مبادرت وجلدی
کرتا ہے لیں یہ بات لازم ہے کہ جب تک زندگی ہے سنت کی محافظت اس پر
استقامت اوراس کی متابعت اور ہمیشہ عبادت میں مصروف یعنی ہر وقت کی آگاہی و
حضوری میں مصروف و مگن رہنا ہے اور مشائخ کرام کی محبت کو دل سے نہ جانے دینا
کیونکہ کمال انسانیت اسی میں بند و پوشیدہ ہے ہر وہ شخص جس کا قدم اس راستے پر
ہے اور رشد و ہدایت کی دولت ان کے سامنے ہے اس ضمن میں بزرگان کرام کی
محبت و متابعت کے برکات بھی ظاہر ہوں گے اور ثمرہ بھی عاصل ہوگا صرف خرقہ
کے او پراعتاد کرنا خطاء ہی خطاء ہے اور اس سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا اس جگہ
آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلسلہ نقش بندیہ کی مدار بزرگوں کی اِستقامت پر ہے اور
اِستقامت کرامت سے بلند و بالا واعلی ہے۔

بر اہل اِستقامت فیض نازل میشود مظہر نمی دانی مجلی گردِ کوہِ طور می گردد ترجمہ:اےمظہراہل اِستقامت پرفیض نازل ہوتاہے، مخجے معلوم نہیں کہ مجلی کوہ طور پے اردگرد پڑتی ہے۔

کشف کواس راستے میں کوئی دفت و پریشانی نہیں اور کرامت کا کوئی اعتبار نہیں اور ساع و وجد بالکل نہیں ہونا چاہئے۔ عرس اور چراغال وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوں ہو چکا ہے اور اس خانوادہ کی خلافت دستار و کلاء اور شجرہ پڑھنے پر موقوف نہیں اور ان بزرگول کے مرید صرف خلافت دستار و کلاء اور شجرہ پڑھنے پر موقوف نہیں اور ان بزرگول کے مرید صرف بیعت اور رسوم پر نہیں اور ان کے باطن کے ذوق و وجد عام طور پر لوگول میں جو مشہور ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں اور کتاب وسنت اور آثار واحوال کی قدر ومنزلت جو عرفی طور پر لوگوں میں ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ کما حقد دین اور آثار و احوال کے جو یابند ہوتے ہیں جیسا کہ اس مقام پر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ احوال کے جو یابند ہوتے ہیں جیسا کہ اس مقام پر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ

علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صوفیاء کے طریقوں میں نقشبندیوں کے طریقے کو اختیار کرنا زیادہ بہتر و اولی اور زیادہ مناسب ہے کیونکہ نقشبند بیصوفیاء کرام سنت کی اتباع كرنے ميں سب سے آ كے بين اور بدعت سے إجتناب كرنے كى صورت ميں سب سے اول درجہ پر ہیں اس بناء پراگر اتباع کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں تو درویش کے احوال کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی اتباع نبی میں خوش وخرم ہوتے ہیں اوراگر باطنی احوال ہوں اوراتباع سنت میں کمی ہوتو ان احوال کو بالکل پیند نہیں کرتے اسی وجہ ہے ان بزرگوں نے رقص کے دوران ساع جائز قرار نہیں دیا کہاس کے اندر جواحوال ظاہر ہوتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کرتے بلکہ ذکر بانجھر کو بدعت شار کرتے ہیں اس ہے منع کرتے ہیں اس کے اندر جوثمرات مرتب و ظاہر ہوتے ہیں ان کا کوئی لحاظ نہیں کرتے اس طرف بالکل توجہ نہیں دیتے حضرت مجد دصاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ کی خورد ونوش والی مجلس میں حاضرتها حضرت شيخ كمال جوكه حضرت خواجه باقى بالله كمخلصين ميس سے كھانا کھانے کے وقت بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا اور حضرت خواجہ باقی باللہ اس مجلس میں موجود تھے تو آپ کوحفرت شخ کمال کی بیہ بات اس حد تک محسوس ہوئی کہ آپ نے ان کی اچھی طرح سے خبر لی اور کہا کہ اسے طعام کی مجلس میں آنے سے منع کردو اور میں نے اپنے خواجہ حضرت مظہر جانجانان سے سنا کہ آپ نے فر مایا کہ حضرت خواجہ نقشبند نے علماء بخارا کوجمع کیا اور حضرت امیر کلال کی خانقاہ پر لے گئے اور ان علماء کو ذکر بالجبر سے منع فرمایا تو علماء نے حضرت امیر کلال کو کہا کہ بلند آواز کے ساتھ ذکر بدعت ہے اسے نہ کریں تو آپ نے علماء کو جواب دیا کہ ہم یہ ذکر نہیں كرتے -طريقةنشندىيكاكابرين نے اس كے منع كرنے ميں مبالغه كيا ہے ساخ اور رقص اور وجد کی صورت میں جواحوال مرتب ہوتے ہیں اور یہ اسباب جائز نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ نے جوابا کہا کہ فقیر کے نزدیک

یہ استدراج کے قبیلے سے ہے اور اہل استدراج سے جواحوال اور ذوق وکھائی دیتے ہیں کشف تو حید اور مکاشفہ وغیرہ کا جو معائنہ ہوتا ہے بیسب کچھ یونان کے حکماء ہندواور براہمن ہے بھی یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔سچائی کی علامت بیہ ہےعلوم دینیہ شرعیہ کے مطابق عمل ہواور حرام ومشتبہ چیزوں سے مکمل طور پر اِجتناب ہو۔ نیز اس مقام پرحضرت نے فرمایا کہ حضرت شیخ سیف الدین ایک رات تخت کے اویر بیٹھے ہوئے تہد کے لئے وضو کر رہے تھے اور ان کے قریب ساع کی محفل ہورہی تھی۔اس کی آواز آپ کے کانوں تک پیچی تو آپ ذوق وشوق کی وجہ سے وجد میں آ گئے اور بےخودی کی حالت تاری ہوگئی اورایک مرتبہ زمین برگر گئے ۔سخت وشدید فتم کی چوٹیں آپ کے ہاتھ پر لگی جب صبح کے وقت آپ کو کچھ آرام آیا اور بہت زیادہ لوگ آپ کی عیادت کے لئے آئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساع کرنے والے احباب مجھے بے دردشار کرتے ہیں حالانکہ ایک بار کے ساع سے میری سے حالت ہوگئ ہے کہ عنقریب میری زندگی کا سلسلہ ختم ہونے والاتھا اور میرے روح کا مرغ جسم عضری سے پرواز کرنے والا تھا اور وہ جو کثرت کے ساتھ ساع کرتے ہیں وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں اپس انصاف جاہئے کہ ہم بے درد ہیں یا وہ بے درد ہیں لیکن وہ معذور ہیں کہ ہمارے اندرونی درد سے بے خبر ہیں اگر چہ ظاہری طور پرمٹی کی طرح سکون رکھتے ہیں یعنی سکون میں ہیں لیکن جمارے باطن کا آتشکدہ سوز وغم سے شعلے مارتا ہے جس طرح کہ جناب مولوی بہاؤالدین صاحب نے فرمایا:

باهمه کس درمیان وزهمه کس برکرال سوختن و ساختن دین فقیر است و بس

ترجمہ: تمام لوگوں کے درمیان میں اور تمام لوگوں سے کنارہ کش ٔ جلنا اور بنانا فقیر کا دین ہے اور بس یہی کافی ہے۔

اس بناء پرساع و وجد کی طرف میلان نہیں رکھتے اور پوشیدہ رنج وغم کو خاص و

عام کے سامنے نہیں کرتے کیونکہ ہمارا طریقہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ظاہری طور پر کمال کے ساتھ مزین و پر وقار ہیں اور سکون و استقرار کی انتہاء کے ساتھ مہذب ہیں اس کے باوجودا کثر اوقات کھانے کے لئے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا اور باطنی احوال کو سوائے محرم راز کے کوئی دوسر انہیں جانتا تھا مگر آپ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر مبارک میں تشریف لے گئے تو اچا تک مکان کی جھت پر نظر پڑی تو دیکھا کہ گئ مبارک میں تشریف لے گئے تو اچا تک مکان کی جھت پر نظر پڑی تو دیکھا کہ گئ جواب عبار ک میں تشریف کے دو ہوئیں ہوچکا ہے تو اس کا سب دریافت کیا تو گھر والوں نے جواب دیا کہ بھی بھی ان کے دل سے پر درد آ ہ نگلی تھی اس کی گری و حرارت کے دھوئیں سے اس گھر کی جھت جل کر سیاہ ہوگئی ہے۔

از درون شو آشنا و از برون بے گانہ وش ایں چنیں زیبا روش کم می بود اندر جہان ترجمہ:اندرسے آشنا و ہاخرر ہواور ہاہرسے بے خبر و بے گانہ رہواس قتم کی اچھی روش جہان میں بہت کم ہوتی ہے۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلسلہ نقشبند یہ کے ایک بزرگ راستے میں جا رہے تھے کہ سائے کے ذوق وشوق میں تیرکا ایک زخم آپ کے کان پرلگا تو دلی طور پر گھبرا گئے انتہائی ہے تابی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھے اور کہا کہ بیت المال کا سائ ہلاک کرنے والا ہے اس لئے حرام ہے اس کے بعد حضرت نے فائدہ کے طور پر فرمایا کہ فقیر کے پاس سائے کے بارے میں بہت توی دلائل پہنچ کہ سائ کرنے والے اس کی بالکل کوئی خبر نہیں رکھتے چنا نچہ اس مقدمہ کا صغری یعنی پہلا حصہ والے اس کی بالکل کوئی خبر نہیں رکھتے چنا نچہ اس مقدمہ کا صغری یعنی پہلا حصہ بدیمی و ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ السّماع یُودِثُ الرّقَدَة وَالرّقَدَة وَالرّقَدَة وَالرّقَدَة وَالرّقَدَة وَالرّقَدة وَالرّقَد وَالرّقَد وَالرّقَد وَالْ کُولُونِ کُلُونِ کُ

تمام حالات کے باوجود ساع کرنے والے لوگ فقیر کو بے ذوق بے احوال جانتے ہیں اور منکر ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقیر کے مزاج میں انتہائی درجے کا اعتدال وانصاف اورآ خری درجے کی حاشی اور ہرقتم کا ذوق و مٰداق عطاء کیا ہوا ہے کہ ہرقتم کے مذاق کا دارواس نے دیا ہوا ہے کیونکہ میراباپ قادری ہے اور میرا دادا چشتی ہے فقیراگر چہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ ملتزم ہے لیکن بسبب شور و مذاق میری طینت کے اندرعشق و عاشقی اور اس کی نز اکتیں موجود ہیں جس کی وجہہ سے حضرات چشتیہ کے اذواق ومواجید کوفقیر اچھی طرح سے جانتا پہچانتا ہے لہذا ان کے احوال کے انکار کرنے کی جرات نہیں رکھتا کہ بیہ احباب سکر کی وجہ سے معذور ہیں کہ حات سکر میں ساع کے دوران وجدو حال وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں اہل ہوش جو دربار کے آ داب سے واقف ہوتے ہیں ان کی حرکات وسکنات بے قائدہ و بے اصول نہیں ہوتیں بالخصوص نقشبندی مجددی سلسلہ کے حضرات کی سنت کی اتباع کا حصہ ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خلاف سنت کوئی حرکت نہیں کرتے ۔ پس بہترین وغمدہ ونفیس طریقہ بیہ ہے کہ نہ ہم انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہ ہم ان کا کام کرتے ہیں نہ ان کا انکار کرتے ہیں۔حضرت فرماتے ہیں کہ مرید کو کھی کی خاصیت والا ہونا چاہئے کہ جتنا بھی اسے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہرگزنہیں بھاگتی فوراً واپس آ جاتی ہے۔ آپ فر ماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام عبدالله انصاری کا قول ہے کہ استاد تجھ سے جتنا بھی ناراض ہو تحجیے اس سے ناراض نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس بارے میں کتا تجھ سے بہتر ہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے طریقہ سے لوٹ کر تیرے پاس آئے تو تو اسے اس کی اپنی ذات کے بارے میں شیر پھاڑنے والے سے کم نہ جان اور اس کی خدمت کے حق کواس کے عہدہ کے مطابق نہ ہونے کے مواخذہ سے ڈرتا اور

کا نیتا رہنا چاہئے۔آپ نے نیز تلقین فرمائی کہ تجھے اپنی ہستی لینی موجودگی اورخود پرستی سے خلاصی حاصل کرنی چاہئے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے:

رخت واکردن جهال رخت از جهان برستن است در سبباری مجل وضع کباکم کرده است این قدرها عافل از اندیشه روز حباب رحمتِ بے حد ولطفِ بے حمابم کرده است رحمتِ بے حد ولطفِ بے حمابم کرده است رستن از قیدِ خودی مظهر بحق بیوستن است قطره بودم بحریک کشت شرابم کرده است مظهر طلبی گر بجهال منزل راحت مظهر تو زخود در پسِ این پرده مقام است بگذر تو زخود در پسِ این پرده مقام است

ترجمہ: ساز وسامان مال اسباب کو کھولنا گویا کہ اس مال اسباب کو جہان سے اٹھانا ہے ہر حال میں خوش رہنے والا آ دمی پریشانی کے عالم میں جو بلبلہ بنا تا ہے اتنی مقدار میں بھی قیامت کے حساب کتاب سے غافل نہیں ہونا چاہے اللہ تعالی نے ہم پر بے حد حساب لطف کرم کیا ہوا ہے اپنی ذات خودی سے رہائی پانا اللہ تعالی کے ساتھ ملنا ہوتا ہے میں سے رہائی پانا اللہ تعالی کے ساتھ ملنا ہوتا ہے میں سمندر کی زمین کا ایک قطرہ تھا مجھے پانی کردیا گیا ہے مظہر اگر جہان میں راحت کی منزل چاہتے ہوتو اپنے آپ سے گذر جاکہ پردہ کے میں راحت کی منزل چاہے ہوتو اپنے آپ سے گذر جاکہ پردہ کے پیچھے اعلیٰ مقام ہے۔

حضرت کی عادات واخلاق واحوال وسیر کی کیفیت مطربات کارلان

وطريقه كابيان

اے مخاطب تخیجے معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت کی زندگی کے اطوار اور طرز معاش کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کممل بیان تحریر کے صفحہ پڑہیں آ سکتا اور ان کے احوال و ڈھنگ کا احمال بمشکل پہند ہوتا ہے خاندان مرزائیت اور نازک مزاجی کی وجہ سے درولیثی کے طور طریقے پہند نہ تھے آپ کی تقریر کے ترازوں پرصوفیاء کا طریقہ وزن نہیں رکھتا تھا چنانچہ آپ اینے دیوان میں ارشاد فرماتے ہیں:

در جنون ہم مرزائی از مزاج ما نزفت کر برائے خویش حمامی ڈگخن داشتیم بیدزد بجا ہے شیشہ بایدزد چوں مظہر مرزا دیوانہ نازک طبیعت را در جائے سنگ شیشہ تواں برسرش زدن طفلاں دماغ مظہر دیوانہ نازک است مظہر زما برید دگر یادِ ما نہ کرد دیوانہ خوش نہ بود ز وضع کرختِ ما

ترجمہ: ہمارے دماغ سے خاندان مرزائیت کا جنوں نہ ختم ہوا کیونکہ
اپنی ذات کے لئے جمام سے ایک چنگاری رکھتے ہیں مرزامظہر کی طرح
نازک و دیوانی طبیعت والے لوگ جہاں بچے چھر کی کنگریاں مارتے
ہیں وہ وہاں شخشے کے ٹکڑے مارتے ہیں پھر کی جگہ شخشے کواس کے سر پر
مارناممکن ہے۔ اے مظہر دیوانے طفلوں و بچوں کے دماغ نازک
ہوتے ہیں مظہرتم ہم سے جدا ہوئے تم نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا، دیوانہ
بندہ ہمارے رنگ ڈھنگ سے خوش نہیں ہوتا۔

یہ ناچیز فقیر حضرت کے بعض احوال و عادات شریعت کی شرح طالبوں کی ترغیب وتح یص کے لئے اس جگہ تحریر میں لاتا ہے۔ اہل وعیال کی تمام ضروریات کو پورا کرنے ، متعلقین کی دائی امراض اور زمانے کے فساد اور شہر کی ویرانی ، اخراجات کی کثرت واونچائی اور بڑھانے کی کمزوری و ناتوانی کے کمال جمعیت اور توکل کے

ساتھ زندگی بسر کررہے ہیں اور ہمیشہ بازار سے خرید کر کھانا کھایا کرتے تھے عین سنت کے مطابق کپڑے پہنتے تھے اغنیاء کے گھروں کا کھانانہیں کھایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اگرا تفاقی طور پراغنیاء کے گھر کالقمہ اگر کھالوں تو میری باطنی قوت میں خلل وخرابی آجاتی ہے جب تک اس کھانے کا فضلہ خارج نہیں ہوجاتا تھا باطنی نسبت بحال نہیں ہوتی تھی اور باطن صفائی قبول نہیں کرتا تھا اور صوفیاء کی طرح عام دعوتوں اورمجلسوں میں نہیں جاتے تھے اور کسی خاص کی دعوت کو شبہ کے خوف کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے اور آپ ریجی فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کو قبول کرنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے لیکن زمانے نیتوں کے فساد وخراب ہونے کی وجہ سے اور شرا لَط کے نہ یائے جانے کی وجہ سے دعوت کو قبول نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ اس زمانے کے دوست معاش کی تنگی کی حالت میں بہت زیادہ معذور و مجور ہیں طاقت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کی ضیافت ومہمانی کریں تو ناچار سود پر قرض لے کرمہمانی کریں گے تو اس نتم کی ضیافت کے جائز وحلال ہونے کے حال کوسب جانتے ہیں تو فقیرنور فراست کے تجربہ کے پیش نظرالی ضیافت کے قبول کرنے کے مصراثرات کو دور رکھنے کے لئے دعوت کو قبول نہیں کرتے کیونکہ سیجے حدیث شریف میں ہے کہ حضور عليه الصلوة والسلام نے ارشاد فرمايا: ٱلْمُؤْمِنُ لَا يُلْدَعُ فِي حُجْرٍ وَاحِدٍ مَّرَّ تَدِّن ( کامل مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا) اور وہ مخصوص صاحبانَ جن پر آپ کواعتاد ہے کوئی شک وشبہ نہیں ہوتا ان کی دعوت کو آپ قبول فرماتے ہیں اور کھاتے ہیں کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں یا کسی نے جو استفادہ کے لئے مکان دیا ہواس میں رہتے ہیں اپنی عمارت بنانے میں مشغول نہیں ہوتے تھے فر ماتے تھے کہ زندگی کے دن گز ارنے کے لئے اپنا یا بیگانہ گھر دونوں برابر ہیں اور د نیا داروں سے میل جول بہت کم کرتے تھے اور ان کی نذرو نیاز بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ عمدہ عزیزوں میں سے ایک مرتبہ آصف جاہ نظام الملک نے ٣٩ ہزار

روپے نفذ نیاز پیش کی اور منت وساجت بھی کی کیکن آپ نے اس کی نیاز کو قبول نہیں فرمایا۔ فرمایا:

· فقیر کو نیاز قبول کرنے کے لئے چند شرا نط ہیں۔(۱) نیاز دیے والا شخص شریف و نیک ہونا جا ہے کیونکہ میری تنخواہ شرفاء ونجباء پر لازم ہے (۲) نیاز دینے والا دنیاداروں سے جو کہ مشکوک ہیں ان سے ملتا جتا نہ ہو (۳) وہ نیاز دینے والاتھوڑی بہت تقویٰ و پر ہیز گاری ضرور رکھتا ہو (۴) نیاز دینے والاحرام حلال کی جان پہچان رکھتا ہو (۵) نیاز دینے والالوٹ ماروالی جگہ میں تازہ ونو وارد نہ ہو (۲) دل کے اخلاص اور نیت کے خلوص کے ساتھ لایا ہواور صمیم قلب سے اعتماد و بھروسہ رکھے کہ حضرت میری اس نیاز کو قبول فرمائیں گے اور مجھ پر رحم و کرم و توجہ بھی فرمائیں گے تو اس نوعیت کی نیاز کوآپ قبول فرمائیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی فراست ایمانی عطا کی ہوئی ہے کہ ہم اس کے نور سے تمام خفیہ نوعیت کی باتیں و دقائق جان لیتے ہیں اور اس عقیدہ کے خلاف ہوتو کوئی نیاز وغیرہ قبول نہیں کرتے اس مقام پرآپ نے ارشاد فرمایا کہ فقیر بندہ کو پیشانی سے پیجان لیتا ہے کہ بیسعیدونیک بخت ہے یاشقی و بدبخت ہےاورابدال جو کہمستورالحال ہوتے ہیں ان کوبھی پہیان لیتا ہے کہ بیابدال ہے (بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر ۲۰ نفر ابدال ہوتے ہیں ان کے وجود کے طفیل اللہ تعالیٰ دنیا کو قائم رکھتا ہے ان میں سے جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کی دوسرے کواس کے قائم مقام کیا جاتا ہےاور میں ابدال ہروفت ملک شام میں موجود ہوتے ہیں اور باقی ساری دنیا میں ۳۰ نفرابدال ہوتے ہیں)

ایک مرتبہ درانی قوم سے ایک بندہ ابدال کے مرتبہ پر فائز تھا فقیر کے پاس آیا اور فقیر نے معلوم کرلیا کہ بیابدال ہے اس نے باطنی طور پر ہی کہانہیں بلکہ آپ ابدال ہیں ان الفاظ کے سنتے ہی وہ فوراً اٹھا اور تیزی سے چلا گیا جب وہ دروازہ

ہے باہر نکلا تو فقیر نے اس کی بہت زیادہ تلاش کی لیکن اس کا کہیں بھی نام ونشان نه پایا اکثر سلاطین و بادشاه اور امراء و امیر لوگ آپ کی معجد مبارک اور خانقاه شریف بنانے کے لئے نیاز مندی ظاہر کرتے تھے لیکن آپ کسی کی بات قبول نہیں کرتے تھے یعنی اس طرف بالکل تو جہ ہی نہیں کرتے تھے بعض مشہور نامی وگرامی امراءتمنار کھتے تھے لیکن اس طرف ہرگز خیال نہیں کرتے تھے اورا کثر ان امراء میں سے بادشاہ وقت کی ملازمت میں تھے۔آپ بےالتفاتی، تجرد، خیال کو خاطر و دل میں نہیں لاتے تھے سلسلہ نقشبندیہ میں ایک عزیز فن کیمیا میں اور حُب اور بُغُض اور ز مین طے کرنے میں اور دست غیب اور بہت زیادہ تسخیر کے ماہر و بےنظیر تھے۔ ایک مرتبهانہوں نے ان تمام اعمال و باتوں کی اجازت نصاب کی شرط کے بغیراور ایک بوته و درخت جو که کیمیا ہے بھی زیادہ مقدار میں اثر رکھتا تھا منت وساجت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہمت کی تو آپ نے اسے قبول نہ کیا اور ابدالوں کی جماعت میں سے ایک بزرگ کے وسلہ سے جو کہ حضرت کے خالص اعتقاد پر کھتا تھا ملا قات کی کیکن اس بزرگ نے بھی بھی کوئی خواہش درمیان میں نہ لائی مگر آیک مرتبہ ایک شخص جو کہ بالغ بیٹیاں رکھتا تھا اس کے لئے سفارش کی اور وہ شخص آ دھی رات کے وقت جس مکان میں بادشاہ محمد شاہ آرام کررہا تھا وہاں چلا گیا اوراس بادشاہ کو جگایااور حضرت کی اجازت سے ایک ہزار رویے بادشاہ سے لا کر اس لڑکیوں والے تحض کو دیئے چنانچے شبح کے وقت با دشاہ نے چوکیداروں ہے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور انہیں ڈرایا دھمکایا کہ تمہاری عدم توجہ سے رات کے وقت بدوا قعدرونما ہوا دوسری مرتبہ ایک لا ہوری شخص کے لئے اس بزرگ بندے نے سفارش کی کہ فلاں معاملہ وغیرہ میں جھکڑا وغیرہ کرتے ہیں وہ بزرگ لا ہور گئے ہوئے ہیں اینے مطلوب ومقصود کی سفارش کی اور مطلو شخص کواطلاع کی ہروہ بندہ جسےاللّٰہ تعالٰی نے اس قتم کی اپنی عشق و

محبت کی دولت عنایت کی ہوئی و انہیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بادشاہ کا ملازم ظاہر ہو کہ بیاس کے کمترین بندوں میں سے ہے اور اغنیاء وامراء کے ساتھ میل جول و رابطہ کروایا جائے یا کیمیاء کے اعمال کے ساتھ اور دست غیب نکے ساتھ پابند ہو جا کیں چنانچہ آپ اپنے دیوان میں یوں فرماتے ہیں:

ماتھ پابند ہو جا کیں چنانچہ آپ اپنے دیوان میں یوں فرماتے ہیں:

ماکر د میل بدنیائے فجہ مظہر ما اگرچہ حسن پرست است پارسائے خوش است
مزجمہ: دنیا بدکار و فاحشہ کی طرف مظہر ہم نے توجہ نہی کی اگرچہ حسن
مرتق سے یارسائی اچھی ہے۔

اس بات پرآپ نے دلیل کے طور پر مَاذَاخَ الْبَصَدُ وَمَا طَغٰی پیش کی ہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کی آنکھ مبارک نے کج روی نہیں کی اور اپنے مقصد سے تجاوز بھی نہیں فر مایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے مشاہدہ میں اتنا مصروف و مستغرق تھے کہ انہیں کون و مکان کی پرواہ تک نہیں تھی بلکہ کمال اِستغراق کی وجہ سے جملی فرات کی طرف متوجہ تھے۔ جملی ظلال اور جملی صفات کی طرف متوجہ نہیں تھے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات کے طالبوں اور سارے فناء فی اللہ حضرات کے سامنے جملی صفات اور جملی صفات اور جملی صفات اور جملی صفات اور جملی صفات کی طرف موجہ کرنا ہے۔

مر کہ مست عالم عرفان گشت بر ہمہ خلق و جہان سلطان گشت

ترجمہ: عالم عرفان کے اندر جومت ہوتا ہے تمام مخلوق اور جہان کا . بادشاہ ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ کے طالبوں میں سے جودست غیب کی طرف راغب ہیں اور جو کیمیاء جانتے ہیں بہت ہی ناخوش و کم مال والے ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کو کیا مصیبت بڑی ہے کہ درجہ تو کل اور استغناء جن کے ساتھ دونوں جہانوں کی سعادتیں

وابسطہ ہیں ان سے گر کر آ راستہ و پیراستہ جھوٹ کے ساتھ میلان ومحبت رکھیں وہ جو د نیا داروں کے ساتھ رچ بس جا تا ہے صحبت ومجلس اور تو جہ کی برکت کے حصول ہے محروم ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے دو چیزوں کے بارے میں بے امید ہوں ایک بیر کہ دنیا داروں کے ساتھ اختلاط ومیل جول اور دوسرا بزرگوں کے ساتهه برااعتقاد ہاں بقدرضرورت اختلاط کوئی خرابی نہیں کرتا بشرط کہ نیت صحیح ہواور نسبت کی حفاظت ہواس کے باوجود فرماتے ہیں کہجس وقت سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے دنیا اللہ تعالی کی مبغوضہ ہے اس پر رحمت کی نظر نہیں کرتا اگر کرے تو پسو کے پر کے برابر کرتا ہے کہ وہ کا فروں کے حصہ میں نہیں جاتی بلکہ وہ تمام کی تمام کممل طور پرمسلمانوں کے لئے لوٹ مار کا دستر خوان ہوتی ہے الحمد للّٰد كه دنیا داراس وقت فقراء كے ساتھ راز داری نہیں رکھتا نہ ان كا كوئی حال ہوتا ہے اور نہ ہی فارغ وقت ہوتا ہے چنانچہ حضرت خواجہ ہاشم کشمی حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله عليه کے مقامات میں بیان فرماتے ہیں ایک دن ایک بندہ حضرت خواجہ حسام الدين احمد كي خدمت ميں حاضر ہوا اور خواجہ حسام الدين حضرت خواجہ باقي بالله رحمة الله عليه كے خلفاء ميں سے ہيں تو اس بندہ نے كہا كه حاضرين ميں ايك شخص نے اغنیاءادر امراء پرشکوہ وشکایت شروع کی کہ بیفقراء کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ان کی عزت وحرمت کے تقاضوں کو پورانہیں کرتے جس طرح کہ پرانے امراء کیا کرتے تھے خواجہ نے کہااس بات کواللہ تعالی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت شار کران فقراء کے لئے جو کہاس زمانہ میں ہیں کیونکہ پہلے زمانے کے فقراء دنیا اور اہل دنیا سے بہت زیادہ اِجتناب کرتے تھے اغنیاء وامراء جتنا بھی ان کے ساتھ روابط واعتقاد قائم کرتے تھے وہ ان سے ای قدر اِجتناب کرتے تھے ہمارے دور کے جوفقراء ہیں بیا کثر ایسے ہیں کہا گراغنیاء وامراءان کی طرف تو جہ کریں تو ان کی گوشه نشینی اور فقر کی وضح وقطع میں فتور وخلل وخرابی ظاہر ہوگی پس اللہ تعالیٰ کا فضل و

كرم بى ان فقراء كو بحانے والا اور حفاظت كرنے والا ہے۔ طہارت و يا كيزگى حاصل کرنے کے لئے اور وضو کے دوران خوب اچھی طرح مبالغہ کے ساتھ یانی کا استعال فرمایا کرتے تھے اور تمام نمازیں مستحب اوقات میں ادا کیا کرتے تھے۔ نماز جمعه اور دیگر نمازوں کی جماعت کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے اور اپنے تمام بندوں کونماز کومکمل طور پرادا کرنے کی جاندار طریقے سے تا کید کیا کرتے تھے اور ہروہ بندہ جونماز میں ستی کرتا اس کے ساتھ شدت وتختی کے ساتھ پیش آتے تھے خلوت نشینی کو ریادہ پسندفر مایا کرتے تھے وقت کے تقاضوں کے مطابق باطنی صفائی کوغنیمت شار کرتے تھے۔اولیاءکرام اور مشاکُخ عظام کی محبت ان کے اندر پہاڑ کی طرح راسخ و جی ہوئی تھی۔ بالخصوص حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیہ کے ساتھ عشق ومحبت کا بہت زیادہ ولولہ وغلبہ تھا اس کی تھوڑی می جھلک اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه کے ساتھ ہمارے عشق ومحبت کا بیامالم ہے کہ ان كے سامنے سانس لينے كى ہمت نہيں كەعاكم عقل سے كوئى لفظ نكل جائے۔ هرگز در بیش و کم نمی باید زد از حد برول قدم نمی باید زد عالم ہمەمرات جمالی از لی است می باید دید ودم نمی باید زد ترجمہ: ہرگز او کچی اور نیجی نہیں کرنی چاہئے، اپنی حد سے زیادہ نہیں

بحرُ نا چاہئے ،تمام جہان اللہ تعالیٰ کے از لی جمال کا شیشہ ہے ،اس میں ويكهنا جائب حدسے تجاوز نہيں كرنى جائے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صاحبزادہ عالی مقام سلطان المشائخ حضرت مجددالف ان رحمة الله عليه كى زيارت كے لئے سر مندتشريف لے گئے تو حضرت نے آپ كے توسط سے سلام و نياز آپ كى بارگاہ ميں پيش كيا جس وقت جناب صاحبزادہ

سلطان المشائخ صاحب وہاں پہنچے اور حضرت کا سلام مبارک پیش کیا تو حضرت مجدد صاحب رحمة الله عليه نے اپنے سينے مبارك كواينے مزار سے باہر نكالا اور عَكَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ كَهَاس كے بعد فرمایا كون سامرزا جوہم پر دیوانہ وفریفت بآپ نے نیز ارشادفر مایا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے جہاں اپنے قدم مبارک رکھے ہیں حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے وہاں اپنا سرمبارک رکھا ہے جہال حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے اپنا قدم رکھا ہے حضرت مجد دالف ثانی نے وہاں اپنا سرمبارک رکھا ہےاور حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے جہال قدم رکھا ہے فقیر نے وہاں اپناسر رکھا ہے۔فقیر نے اس سلسلہ میں کوئی تصرف نہیں کیا دوجگدا نی مرضی کی ہے ایک میر کہ بدن کو ایک خاص طریقے کی حرکت دی ہے دوسری بات میہ ہے کہ سانس کی تعداد کے اعتبار سے تو جہ دی ہے اور بیطر یقہ بعض اولیاء کرام سے میں نے اخذ کیا ہے کہ حرکت کے ساتھ تو جباکا اثر دل کے اندر بہت جلد اثر کرتا ہے اور تعداد کے ساتھ توجہ دینے سے مساوات کا توازن برقر ارر ہتا ہے اور اس عمل سے طالبول کی استعداد وتفاوت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہوہ کتنے پانی میں ہےاور مزارات کی زیارت کے لئے بھی جایا کرتے تھے اور بیار پری کے لئے بھی قدم رنجا فرمایا کرتے تھے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ برحقہ پڑمل بیراتھے چنانچہ اکثر شیعہ حضرات آپ کے ہاتھ پرتو بہ کر کے اہل سِنت و جماعت کے مذہب سے مشرف ہوئے اس بناء پرآپ سی تراش کے لقب سے بھی مشہور ہوئے تمام لوگوں کو اچھائی کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے بالخصوص صحابہ کرام اور اس امت کے اولیاءعظام کوادب و تعظیم و تکریم سے یاد کیا کرتے تھے۔ ساع کا ذوق بالکل نہیں رکھتے تھے چنانچہ ایک كتوب مين آپ نے ارشادفر مايا: آلْحَمْدُ لِلَّهِ كَ فقير ساع غير مباح سے توبه كرنے والا ہے اور ساع مباح کوترک کرنے وچھوڑنے والا ہے اور عقیدہ کا مباح ہونا اور غیر مباح ہونا کتاب وسنت کے تابع ہے۔گزرے ہوئے جو ہیں ان کی یاد میں ایک شعر

جناب نے یوں کہاہے:

بایں فرصت چہ حظ باشد زسیر گلتاں مارا کہ رفتن لازم افتاد است آب رواں مارا ترجمہ: اس معمولی سی فرصت میں باغ کی سیر سے ہمیں کیا ملے گا' کہ جاری بانی کی طرح ہمیں واپس جانا ضروری ہے۔

آپ کا قد مبارک لمباتھا، گیڑی وعمامہ سنت کے مطابق باندھتے تھے سامنے کی طرف سے چاک شدہ قمیض زیب بن فرماتے تھے زندگی کے اوقا توں کو عین سنت کے مطابق بسر کرتے تھے اور احباب کو بھی ترغیب و تلقین فرمایا کرتے تھے۔حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور سلف صالحین کے آثار کے مطابق جو کام وعمل ہوجا تا تھا اسے غنیمت شار کرتے تھے ہر بندے کو شفقت و نرمی کی نگاہ سے و یکھتے تھے۔ مزین شدہ جھوٹی باتوں کو بیان کرنے والے لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے تھے جولوگ مزین شدہ جھوٹی باتوں کو بیان کرنے والے لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے تھے جولوگ غائب ہوتے تھے انہیں اور جو گزر چکے ہوتے تھے انہیں نیکی واچھائی کے ساتھ یاد کرتے تھے اور غیبت کرنے والے کو دوست نہیں بناتے تھے جوان کے عیب تلاش کرتے تھے اور غیبت کرنے والے کو دوست نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے ممنون ہوتے تھے چنانہ آپ نے ایک شعرار شاد فرمایا:
میں بیناں واقف از نقصان خویشم کردہ اند

ہم چوں عینک ساخت چشم دیگران بینا مرا ترجمہ: عیب تلاش کرنے والوں نے مجھے نقصان سے واقف کروایا 'دیا دوسروں کی آنکھوں نے میرے دیکھنے کوعینک کی مانند کردیا۔

ہموار اور کشادہ پیشانی والے ہنس مکھ چہرہ والے تھے ہر ایک کے ساتھ ای حالت میں پیش آتے تھے اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے عذر کرنے والے کے عذر کو قبول کرتے تھے اور کسی پر اعتراض نہیں کرتے تھے جود وسخا کی صفات کے

ساتھ موصوف تھے۔ محد بن سالم سے لوگوں نے پوچھا بدا یُعْرَفُ الْاوْلِيَاءُ فِي الْحَلْقُ (كَمْخُلُوق كَ اندراولياء كرام كيم يبجانے جاتے ہيں)قال (تو آپ نے جُوابُ وَيا) بِكُفِّ لِسَانِهِمْ وَحُسُن أَخْلَاقِهِمْ وَبَشَاشَةِ وُجُوهِهِمْ وَسَخَاوَةٍ ٱنْفُسِهِمْ وَقِلَّةِ اِعْتِرَاضَ هِمْ وَ قُبُول عُنْرَهِمْ مِنَ الْمُعْتَذِر اِلَّيْهِمْ وَ تَهَام الشَّفْقَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ بَرِّهِمْ وَفَاجِرهِمْ (زبان كروكَ كرَركے سے اور حسن اخلاق سے اور چہرے کی بشاشت وخوشی سے اور سخاوت کی صفت سے اور بہت کم اعتراض کرنے سے اور عذر کرنے والوں کے عذر قبول کرنے سے اور تمام مخلوق کے اوپر شفقت کرتے تھے جاہے وہ اچھے ہوں جاہے برے ان سب باتوں سے پہچانے جاتے ہیں) پس ان بزرگوں کا بیقول اس بات کی سجائی پر دلیل ہے کہ فقیرنے حضرت مظہر جانجانان کے احوال میں سے معمولی ہی جھلک تحریر کی ہے۔ اند کی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است ترجمہ: تھوڑا ساتیرے سامنے بیان کیا ہے دل کے غم سے ڈرتا ہوں' \_\_\_\_\_\_ کہ دل ازردہ ورنجیدہ ہو جائے گا ورنیہ باتیں بہت ہیں۔

یہاں سے کتاب اختتام کی طرف جارہی ہے

ولایت کے آثار اور ہدایت کے انوار سعادت کا ظہور و سرور خانقاہ شمسیہ مظہر پیاہل بصیرت کی آئکھوں کے سامنے وظاہر ہے اور حفزت کی صحبت ومجلس ہے عقیدت مندوں اور مریدین کو جوفیض پہنچتا تھا ظاہر و واضح ہے وہ فیض اشتہار اور بیان کا محتاج نہیں ہے تھوڑی سی بات ان عقیدت مندوں کی جو آپ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں اور آپ کی پیری و بزرگی پر اعتقاد رکھتے ہیں لیکن بعض حالات و اسباب کی وجہ سے ان لوگوں کو آپ کی ملاقات ومجلس کا شرف حاصل نہ ہوسکالیکن اس کے باوجود انوار و برکات و فیوض غائبانہ توجہ کے ساتھ ان احباب کو مسافات

بعیدہ تک فیضان پہنچا رہا ہے اور قرب وحضور کے مدارج غائبانہ طور پر طے ہوتے رہے اور بدرجہ کمال و بھیل تک پہنچتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جفرت مظہر جانجانان کو بیقوت و طاقت عطا کی ہوئی تھی کہ مستورات کومحلات کے اندر اور دور درازشہروں اورملکوں میں آپ فیضان پہنچاتے رہے اور ظہور ہوتا رہا اور وصال کے بعد بھی اسی طریقے سے فیوضات تر قیات ظاہر ہوتے رہے اور پیہ بات اس سلسلہ میں حضرت کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے مریدین اور جو بھی آپ کے سلسلہ کے ساتھ متعلق ہیں ان کے لئے خصوصیت ہے کہ فی الفور ایک مقام سے دوسرے مقام تک باطنی تو جہ کے ساتھ پہنچایا جا تا ہے جس مقام پر چاہتے ہیں ایک ہی مرتبہ پہنچا دیتے ہیں اور وہاں وہاں اس کی استعداد کے مطابق متمکن و چسیاں کر دیتے ہیں بعنی سالک کی استعداد کے مطابق اس مقام سے اسے حصال جاتا ہے اور ایک مقام میں دوسیریں کرتا ہے چنانچہ حضرت اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ فقیر جو بعض اذواق ومواجید وغیرہ ظاہر کرتا ہے۔ ان کو تزکیہ نفس اور کمال پرمحمول نہ کیا جائے بلکہ حدیث کی روشنی میں یہ ایک نعمت ہے اس پر اللہ تعالی نے مجھے مامور کیا ہے تو میں اسے شکر کے طور پر بیان کرتا ہوں جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا: وَاَهَّا بنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ الرُّنعتول ميں سے كوئى نعت صوفى يرظاہرونازل ہواوروہ اَسے مخفی رکھے تو وہ شکر کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔مثال کے طور پر ایک شخص طویل القامت لینی لمبے قد والا ہے اپنے آپ کو بیان کرنے کے وقت چھوٹا قدنہیں بتائے گا اگر چھوٹا قد ظاہر کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا اس کے بعد آپ نے ارشاد فر مایا مثال کے طور پر ہمسائے ونز د کی ہم عصر ساتھی جو ہیں ان میں سے کسی کے مقام کو تشخیص کے بعد واقع کے مطابق یا سالک کوطریقت کے تمام مقامات عبور کروا دیئے سامنے آنے والے تمام نیچے والے دائروں سے بلندی تک پہنچادیا یا مقامات کومجلس وصحبت کے بغیر غائبانہ طور پر روشن کر دیا جو کہ دیکھنے میں نہیں آتے اور آپ کی پیخصوصیت

بھی تھی کہ پہلی توجہ کے ساتھ ولایت کبریٰ کو سالک کے باطنی آئینے میں پرتو کیا کرتے تھے یعنی ولایت کبریٰ پر فائض کیا کرتے تھے۔

ٱلْمُخْتَصَرُ كه جناب كا آستانه مبارك الل جهان كے لئے حاجات روائی اور مشکلات کشائی کا نشانہ منبع وٹھکانہ تھا۔معمولی سی توجہ کے ساتھ مشکلات و حاجات کے لئے انتظام وانصرام فرما دیا کرتے تھے اکثر وہ بیار اور مریض لوگ جو ہلاکت وموت کے قریب تھے آپ کی ہمت وکوشش سے شفاء کے کنارے پر پہنچے اور ہزاروں لوگ غفلت کے بھنور اور گمراہی کی ہلاکت سے ان کی د شکیری و ہدایت کے وسلیہ سے نجات کے کنارے و ساحل تک پہنچے اور کئی ہزار مرتبه کمال و تکیل تک بہنچے اور خلافت واجازت سے سرفراز ہوئے اور اہل جہان کی ہدایت و رہنمائی میں مشغول ہوئے چنانچہ ان میں سے بعض نے جہان والوں کو نبت و ہدایت کے نور سے منور کیا اور اس دارِ فانی کی اقامت کے اسباب مہیا کئے اور حسرت وافسوس کا داغ جہان والوں کے دلوں پر چھوڑ گئے اور ان میں سے بعض زندہ ہیں جو کہ جہان والوں کونسبت ومعرفت کے نور سے منور کر رہے ہیں اس طریقے کے فیض کو جس طرح ممکن ہوسکتا ہے تقسیم کررہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو قیامت آنے تک قائم رکھے مذکورہ بالاشخصیات میں ایک ہستی حضرت شاہ ولی اللہ جو کہا کا براولیاء کرام اور حضرت کے ہم زمانہ ظاہری اور باطنی علوم کے ماہر و جامع اور محدث اور انتہائی سیجے بندے ہیں کہ ان کے ہاں حاضری ہوئی تو شاہ ولی اللہ حضرت مظہر جانجانان کے فضائل و کمالات ومحاس بیان کررہے تھے یعنی ان کے دل کے اندر جومحبت واخلاص اور عقیدت مضمر و پوشیدہ تھی اسے ظاہر کر رہے تھے آپ کہدرہے تھے کہ ہم لوگ ان کو جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہیں ہندوستان کے لوگوں کے احوال ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں کہ خود اس فقیر کی جائے پیدائش بھی ہندوستان ہے اور عرب کے شہروں میں بھی ہم پھرے ہیں سیروسیاحت کی ہے اور

ان لوگوں سے آپ کی ولایت کے پختہ وٹھوس احوال سنے ہیں بیتحقیق کی ہے کہ پیارا جو کہ طریقت وشریعت کے جادہ مصلے پر بیٹھا ہوا ہے کتاب وسنت کی اتباع و فر ما نبر داری کے احسن' و اضح طریقے پرمتنقیم و استوار ہیں اور طالبین کے اندر عالیشان عظمت کے مالک ہیں۔عمدہ ونفیس شخصیت ہیں اس زمانے میں ان جبیسا آدمی جارے شہروں میں کوئی نہیں بلکہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کا وجود بہت کم ہوتا ہے پھر ہمارا ز مانہ تو فتنہ وفساد کا ہی دور ہے حضرت شاہ و لی اللہ نے حضرت *کو* جو مکتوبات تحریر کئے اکثر کی نفول میرے پاس موجود ہیں طوالت کی وجہ سے ان کا ذکر موقوف کرتا ہوں لیکن خطوط کے اندر آپ نے حضرت کے بارے میں جو اداب والقاب لکھے ہیں وہ آپ کے کمال وفضل و استقامت پر دلالت کرتے ہیں مجھی ان الفاظ کے ساتھ القاب تحریر کرتے کہ خدا می عز وجل آن قیم ُ طریقہ احمد سے داعی سنت نبویه را دبرگاه داشته مسلمین رامِتمتع ومستفید گردانا اور بھی ان الفاظ کے ساته تحريركرت كه خدائع وجل آن تيم طريقه احدية خصوصاً وطريقه صوفيهموماً و آن متجلی با نواع فضائل وفواضل دریگاه سلامت داشته انواع ابواب برکات برکافیه انام مفتوح كردانا اور بهى مَتَّعَ اللَّهُ الْهُسْلِمِيْنَ بِإِفَادَاتِ قَيِّم الطَّرِيْقَةِ الْاَحْمَدِيَّةِ وَرَوسٰي رِيَاضَ الطَّرِيُقَةِ بِتَوَجُّهَاتِ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ ك الفاظوں کے ساتھ یاد گرتے تھے۔ نیز مشہور بھی ہے اور سیح و درست حکایت و روایت ہے کہ حضرت شاہ ولی الله رحمة الله علیه کا صاحبز ادہ اتناعلیل و بیار ہوا اور اس کی زندگی کے آثار بالکل نہ تھے تو شاہ صاحب نے اپنے بیچے کوشفا اور پریشانی . کو دورکرنے کے لئے اپنے صاحبزادے کو حضرت کی خدمت اقدس میں بھیجا اور صحت وشفا کی درخواست کی چنانچه الله جل جلاله نے آپ کی نظر اور توجه کی برکت ہے اس بچہ کو اسی وقت صحت کا ملہ عنایت کر دی جو کہ حضرت کے بارے میں آپ کے اعتقاد کے عالم کومزید پختہ کردیا اور حضرت شاہ صاحب کے حالات رفیعہ و بالا

اور مقامات سنیہ تحریر و کتابت اور تقریر و بیان کے دائر ہسے بلندتر ہیں وہ احباب جوحضرت شاہ صاحب کی تقریر وسخن کے مدت سے خواہاں تھے اور ان کی بلند و بالا تحریر کے لئے منت وساجت کا اظہار کرتے تھے ان کی تسکین کے لئے اس قدر کافی وبس ہے۔

بس که نخل فیض عامش سائبان عالم است گشن دل ایمن از باد خزال عاکم است چول که هر دریا دِلے زال گوهر مقصود یافت سایه اش مانند ابر دُرفشان عاکم است چول نشیم باطنش آفاق را سرسبز کرد غنی دل سرخ رو در گلتان عاکم است بوستان گل زفیض جاریش گل گل شگفت محم او بر قلب چول آب روال عاکم است

بس آپ کے فیض عام کا درخت جہاں والوں کے لئے سائبان کی حیثیت رکھتا ہے آپ کے دل کا باغ خزاں کی ہوا سے جہاں کے لئے خالی ۔ ہے کیونکہ ہر دریا دل نے اس گوہر سے اپنے مطلوب ومقصود کو پایا ہے آپ کا سایہ مبارک اہل جہان کے لئے موتی نچھاور کرنے والے اہر کی طرح ہے اس مبارک اہل جہان کے لئے موتی نچھاور کرنے والے اہر کی طرح ہے آپ کی باطنی سیم و ہوائے آفاق کو سر سبز کر دیا ہے اس جہان کے باغ میں آپ سرخ چہرے والے دل کی کلی ہیں آپ کے جاری فیض کے باغ سے پھول سرخ چہرے والے دل کی کلی ہیں آپ کے جاری فیض کے باغ سے پھول اندریانی رواں ہے۔

نقش نقشبندال را چه دانی تو مشکل و پیکرِ جان را چه دانی

گياهِ سبر داند قدر باران تو خشکی قدرِ باراں را چہ دانی هنوز از کفر و ایمانت خبر نیست حقائق ہائے ایماں راچہ دانی نقشبندی کے نقش کوتو کیا جانتاہے تو دین کے پیکر ومشکل کو کیا جانتا ہے سبزگھاس ہارش کی قدر کو جانتی ہے تو خشکی بارش کی قدر کو کیا جانتی ہے تحجے ابھی تک کفروایمان کی خبرنہیں ہے ایمان کے حقائق کوتو کیا جانتا ہے۔ حضرت مولا نا نورالدین عبدالرحمٰن جامی رحمة الله علیه کی رباعی کے اشعار قدر گل و مل باده برستان دانند خود منشان و تنگدستان دانند ازنقش توال بسوئے بے نقش شدن كين نقش غريب نقشبندان دانند ترجمہ: شراب و پھول کی قدر اس کی پرستش کرنے والے جانتے ہیں' این من مرضی والے اور تنگ دست جانتے ہیں، نقش سے نقش کی طرف ہونا' کہاںغریب کے نقش کونقشبند جانتے ہیں۔ لِلّٰهِ دَرُّ مَنْ قَالَ فِي مَدُحِهِ عَلَى لِسَانِ الْهَنْدِيّ (الله تعالی ہی کے لئے موتی ہیں کسی نے ان کی مدّح میں ہندی زبان میں خوب کہاہے)

زہے پیر و مرشد زہے پیشوا کوئی کیا کرے اس کی مدح و ثناء نیٹ مدح کا قافیہ تگ ہے کہ اس فخر سے اس کے تمین نگ ہے خديو سخن مرزا جانجانان کہ حکم اس کا ہے ناطقہ پر روال ہے اس کا لقب ذوالجلالِ سخن کہ بندے ہیں اس کے سب اربابِفن سب ارباب فن اس سے ہیں مستفید کہ علم و ادب اس کے دونوں مرید کرے کیوں نہ مشکل دو عالم کی حل کہ اس کا ید اللہ ہی بانہہ بل کوئی آج اس کے برابر نہیں وہ سب کچھ ہے اللَّا پیمبر نہیں

اس ذرہ بے مقدار کو کیا ہمت و جُرُءُ ہے ہے کہ اس طریقہ کی مدح کے بام و حجیت پراڑے یالبوں کو ان کے فضائل و کمالات جو کہ جامع جمیع حسنات ہیں کے بارے میں کھولے صرف اتنی مقدار میں ناچیز جانتا ہے اس خانوادہ کے عزیزوں کی خاک کمالات نبوت کی طینت سے پروردہ ہے ان سے جو کمالات بھی ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کمالات کا پرتو ، عکس ، نمونہ ہیں جو کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی کمال اتباع و تا بعداری کی وجہ سے آپ کے باطن پر ججلی و روشن ہوئے ہیں اس جگہ پر حضرت خواجہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو ہمارے طریقے سے روگردانی کرے گا

اسے دین کا خطرہ لاحق ہوجائے گا۔ / WWW. Mal

نیز دانشمندوں کی ایک جماعت نے حضرت سے دریافت کیا کہ سلسلہ مجدد بیکو اختیار و پیند کرنا بید دوسرے مشائخ کے طریقوں میں سے کتنا زیادہ فضیلت والا ہے تو آن نے جواب دیا کہ اس طریقے کو میں نے کتاب وسنت پرمنطبق پایا ہے کہ اس طریقہ کا ثبوت قطعی ہے اور ہروہ جو قطعی پر منطبق ہوتا ہے وہ بھی قطعی ہوتا ہے لیس سے طریقہ بھی قطعی ہے نیز آپ نے اس جگہ ارشاد فر مایا کہ ہماری نسبت اصل میں قرن اولیٰ کے ساتھ ہے کہ اس میں کسی قتم کا تصرف راہ نہیں بنا سکتا اگر وہ قطرہ ہیں تو ہم چشمه ہیں اگر وہ گھونٹ ہیں تو ہم خخانہ وشراب لینی عشق ومحت کی شراب کامنبع ہیں نیز اس مقام پر حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا ہمارا طریقه قیامت کے قائم ہونے تک رہے گا صرف اس میں شرط سے ہے کہ اس میں کوئی خلط ملط نه کیا جائے الحمد للداس وقت تک ہمارا پیطریقه جس طرح کا ہے اس طرح سے بدعات سے محفوظ ہے اور عزیزوں و بزرگوں کی برکت سے تا قیامت محفوظ ہی رہے گالعنی بدعت کے تمام طریقے اس پراٹر انداز نہیں ہوسکیں گے چنانچہ عالی مرتبت جناب مولانا عبدالرحمٰن جامی صاحب نفحات کے اندر خواجگان کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض اقوال و احوال کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خانوادہ کی روش و بیان وطریقه خاص کرحضرت خواجه بهاؤالدین اوران کے اصحاب کے ساتھ ملنامعلوم ہوتا ہے اور ان کا طریقہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے اور شریعت کے احکام کی اطاعت و فرما نبرداری اور حضور علیه الصلوٰۃ والسلام کی اتباع اور ہمیشہ عبادت میں مشغول رہنا لیعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے حضور آگاہی شعور کی مزاحت کے بغیر اور غیر کے وجود کے بغیر تو وہ یہی ہتنیاں ہیں جواس پر قائم و دائم ہیں پس وہ گروہ جوان کامنکر ہے وہ اس لئے منکر ہے کہان کی خواہشات کی ظلمت و اندهیرے کو اور ظاہر و باطن کی بدعت کوختم کر دیا ہے اور حسد وتعصب نے ان کی بصیرت کی آنکھ کو اندھا کردیا ہے تو یقینی طور پر انہوں نے ہدایت کے انوار اور

ولایت کے آثار کونہیں دیکھا تو ان نابینوں نے جان بوجھ کروہ انوار و برکات و آثار جومغرب سے مشرق تک کھیلے ہوئے ہیں ان کا انکار کردیا۔خبر دارخبر دار۔

نشبندیه عجب قافله سالار انده کم برند ازره پنهال بحم قافله را از دلِ سالکِ ره جاذبه صحبتِ شان می برد وسوسه خلوت و فکرِ چله را قاصری کو زند این طاکفه را طعن قصور حاش للد که برارم بربان این گله را جمه شیرانِ جهال بسته این سلسله اند روبه از حیله چیان بکسلد این سلسله را

حضرت کی شہادت کے احوال کے بیان بہترین نوعیت کا خاتمہ جس وقت حضرت کی عمر مبارک نے ۸۰سال سے تجاوز کیا تو آپ نے رحلت کرنے کا ذکر اور خیر کے خاتمے کے لئے دعا کیلئے کہنا اور ملا اعلیٰ کے انتظار میں رہنا

۔ اور اعلیٰ نوعیت کی شہادت کی تمنا میں رہنا اور وصیت ونصیحت و وداع و رخصت کے کلمات ہراں شخص کو کہتے تھے جوبھی آپ سے اجازت چاہتا تھا اور اپنے دوستوں اور مخصوص حضرات کو کہنا اور لکھنا شروع کردیا چنانچہ ملاعبدالرزاق تحریر فرماتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ رحلت کا وقت قریب ہے اور عمر ۸۰سال سے متجاوز ہو چک ہے اور ملاقات کی توقع نہیں رہی کیونکہ ہمیں سیر وسیاحت وسفر کرنے کی طاقت نہیں رہی اور آپ کے پاس فرصت نہیں اور صاحبز ادہ مرید حسین لکھتے ہیں کہ ملاقات وقت کے اوپر موقوف ہے عمر آخر کار اگر زندگی کی شکل میں میسر نہ ہوئی تو انشاء اللہ تعالی ایمان کی شرط کے ساتھ جنت کے اندر ملاقاتیں ہوں گی اور جتنی جاہیں گے اتنی ہوں گی دعائے خیر کریں کہ خاتمہ اچھا ہواور نیز میرمحدمبین صاحب نے لکھا ہے کہ میرمسلمان صاحب سے جا نگداز خبرسی کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا گزری۔ یار رفت و ماچول نقش یا بخاک افتاده ایم سابیه می گردید کاش این نارسا افتادگی ترجمہ: دوست چلے گئے اور ہم خاک کے اوپر پاؤں کے نقش کی طرح پڑے ہوئے ہیں کاش ان کا سامیہم پر باقی رہتا ہیا فتادگی ہم برآ کرحملہ نە كرتى ـ

الحمد للدكہ ہم ابھی راستے ہی میں سے كہ مرحومہ مغفورہ مغلانی بیگم كی فوتگی كی خركھو صاحب كے خط سے دل كو داغ دار اور جان كو بے دماغ كرگئ اور بیگم خان صاحب كے اندیشہ ملامت نے گویا پانی كے اندر زہر كردیا ہے بہر حال تمام مصائب گزررہے ہیں اور ہم بھی چل رہے ہیں جوسانس اللہ تعالی كی یاد میں گزرجائے وہی غنیمت ہے نیز میر محم معین صاحب نے لکھا ہے كہ آپ كے والد محترم ہزار ہا منا قب كے جامع ہیں انہوں نے اپنے انتقال سے اس جہان والوں كے لئے داغ غم یادگار چھوڑا اور بس اور تعزیت کے لئے تحریرات رسم و تكلف سے خالی نہیں ہیں كے ونكہ ہم

اور وہ سب نے زندگی کی نسبت گزارنے کے لئے چند گھڑیوں کی آمد و رفت کی نقد یم وتا خیر کے بعد ہم سفر ہوئے ہیں حال یہ ہے کہ وطن اصلی کی طرف رجوع ہے نیز ہم چند سانسوں کے فاصلے کے بعد پھر ہم قافلہ ہوں گے۔

امروز گر از رفتہ عزیزاں خبری نیست فردا است دریں برم زما ہم اثری نیست <u>ترجمہ:</u> آج کے دن اگرچہ پیاروں کے جانے کی خبرنہیں ہے کل کے دن اس برم میں ہمارا بھی نام ونشان نہ ہوگا۔

اس کتاب کوتح ریر کرنے والا کہتا ہے بیآ مدہ عبارت ومضمون کلمات قد سیہ کے طعمن میں گزرچکی ہے لیکن مزیدا ہتمام توضیح و تا کید کے لئے دوبارہ ذکر کررہا ہوں اور دیگر بہت سے رقعے آمدہ عبارت ومضمون میں موجود ہیں لیکن پیرجگہان کی متحمل نہیں ہے لیکن وہ رقعہ جومیاں محمہ قاسم صاحب کولکھا گیا ہے اسے اس مقام پرنقل کرتا ہوں۔تمہارا خط جو کہ ملال کے طور سے بھرا تھا پہنچ گیا آپ نے محسوں کیا ہے میرے بھائی نے دوبارہ تحریر کیا ہے۔فقیرتمہارے لئے دعائے خیر میں تقصیروکوتا ہی نہیں کرتا ہے اور اس دعا کا اثر وفت کے اوپر موقوف ہے ان تمام حالات کے 🕙 باوجودتمہارےخطوط کے اندر ہمیشہ ضعف و ناتوانی کا ذکر ہوتا ہے مجھے اس بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے اس سے بہت خفقان رہتا ہے۔ سورۃ لاِیٰلفِ شرکے د فع و دور کرنے کے لئے ہے بید دوسرے نسخے سے متعلق نہیں ہے اور دعائے حزب البحركواس طرح يرمهيس اور جناب مولا نانعيم الله صاحب اورفقير دعا كے ساتھ مقيد ہیں یعنی ہروقت دعا کرتے ہیں اس لئے اب تک لوگوں کی شروفساد ہے محفوظ ہیں بیاثر اسی دعا کی وجہ سے ہے اس کے بعد بھی حفظ و امان کی یہی توقع ہے اور جزئیات تحریر کرنا کہ فلال نے بید کیا فلال نے بید کیا اس کی کیا ضرورت ہے اور خطوط کے جواب ضعف و کمزوری کے باعث نہیں لکھ سکتا حالانکہ دوستوں کو میں نے تح بر کیا

ہے کہ جواب کے امیدوار ومنتظر نہ رہیں اور خطوط نہ تحریر کریں کہ میں معذور و بے طاقت ہوں جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں نہیں جاسکتا اور نہ ہی گھر میں جاتا ہوں تو میرے پاس قوت کہاں کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی طرف متوجہ ہوں اور اس بات کو دریافت کروں کہ فلال کے حق میں کیا اچھا ہے کیا بہتر ہے کیا مناسب ہے اگرتم یہاں موجود و حاضر ہوتے تو میرے حال کو دیکھتے اور کبھی متصدع نہ ہوتے لینی اتنی با تیں کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرتے ایک دو دن میں فقیر کی رحلت کی خبر و اطلاع آپ کو ہو جائے گی اور جو کچھ آپ کے دل میں آئے اس پر عمل پیرا ہونا۔ حدیث شریف میں جو اِستخارہ آیا ہے اس پر پہلے ممل کرنا اس کے بعد جو بات بھی ہوگی اس میں خیر ہوگی آپ پرسلامتی ہوضعف و کمزوری حدسے بڑھ گئی ہے کئی نوع کی امراض نے آلیا ہے فرض نماز کو بھی کھڑے ہو کریڑ ھتا ہوں اور دونوں وقت کے حلقوں میں تقریباً ایک سوآ دمی ہوتا ہے جیران ہوں کہ توبہ کی طاقت کہاں سے آتی ہے جوغذا میں کھاتا ہوں وہ مقدار کے اعتبار سے صرف حارتو لے ہوتی ہے۔ بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سفر میں چلا گیا ہوں اس سال بہت زیادہ طاقت ختم ہوگئ ہے مجھے اپنے جسم سے بیتو قع ہرگز نہ تھی اور مولا نا تعیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنا آپ کالمباوطولانی خط موصول ہو گیا ہے اوراس کی غرض و غایت ومطالب معلوم ہو گئے ہیں اپنے حلقے کے دوستوں کوسلام کہنا اور جوابتحریر کرنے کی ہمت بالکل نہیں ہے دعا کرنا خاتمہ اچھا ہواور اس سے قبل میں نے فرمایا تھا کہ بچین میں فقیر اور فقیر کی ہمشیرہ نے باہم عہد و وعدہ کیا تھا اور قسم اٹھائی تھی ہم میں جو بھی پہلے اس دار فانی سے رحلت کرے گا دوسرا اس کی اتباع میں قدم اھائے گالعنی خودکشی کرے گا تو جب میری ہمشیرہ کا فوت ہونے کا وقت قریب آیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور اس وعدہ کی یاد میں کہ میں اکیلے آخرت کے سفر کے لئے جارہی ہوں تو روئی تو میں نے کہا مجھے وعدہ یاد ہے پورا کرنے کے لئے تیار ہوں کہ

کئی وکٹار کے ایک وار سے کام تمام ہو جائے گالیکن اس صورت میں اتفاق ممکن نہیں کیونکہ تمہارے لئے حکم ہے کہ النُّفَسَاءُ شَھیْدُ تُہداء کے قافلے کے ساتھ جنت میں جائے یا جنت میں لے جائیں گے اور میں اُس طرح کرنے سے حرام کی موت مروں گالیکن یقیناً اس فقیرنے اپنی جا در کو پھاڑ کر کفن کی طرح بنا کراپنی بغل کے نيچ رکھا اور کہا کہ مُوْتُوا قَبْلَ اَنْتَ مُوْتُوا كَتحت بم نے اين آپ كومرنے سے پہلے مار دیا ہے اورتمہاری رفاقت کو دل و جان سے بجالایا ہوں کیونکہ زندگی سے مقصود نفسانی لذتوں کو حاصل کرنا ہوتا ہے ان کو ہم نے دوستی کے راستے پر فدا و قربان كرديا تورُب آشعَتَ لَو ٱقْسَمَ باللهِ لَابَدَّهُ كَتحت الله تعالى في مميل بهي شہادت کے درجے پر پہنچا دیا اور آپ کے ساتھ موافقت تام جو کہ ضرورت تھی وہ نصیب ہوگئ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعجب ہے کہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں حالانکہ سیح حدیث میں آیا ہے کہ روح کوصرف جسم و قالب سے انقطاع کے بعد اللّٰہ تعالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے گا اور فقیر کواس بات کی زیادہ آرز و ہے کہ حضرات کی ارواح طیبات سے شرف ملا قات ہو۔ (۱) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (۲) حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ (٣) حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه (٣) سيد الطا كفه جناب حضرت جنيد بغدادی کہتمام تصوف آپ کی آسٹین مبارک سے برآ مد ہوا ہے (۵) حضرت خواجہ بهاؤالدین نقشبند (۲) حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علیه۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا ایک بار اپنے بارے میں خواب دیکھا کہ مردہ ہوں اور لوگ میرے جنازے کو تجہیز و تکفین کر رہے ہیں انہوں نے چاہا کہ میری میت کو اٹھا ئیں تو ایک مرتبہ میرا جنازہ ہوا میں اڑ گیا تو حاضرین مجبور ہو کر جنازے کے پیچھے دوڑ پڑے اور فقیر کی روح بھی قالب سے جدا ہوگئ اور قافلے والوں کے ساتھ چل پڑی جدھر جنازہ اور لوگ جا رہے تھے روح بھی ان کے

ساته ساته ادهر بی جار بی تلی بیرتماشا به ور با تلیا که ایجه بیر باعی یادآئی:
مظهر تشویش چثم و گوشے نه شوی
سرمایئ جوشے و خروشے نه شوی
باید که بپائے خود روی تاسر گور
ای جوہر پاک بار دوشی نشوی

اے مظہر کان اور آنکھوں کے لئے باعث تشویش نہ ہو، جوش وخروش کے لئے سرمایہ نہ بنو، تجھے چاہئے کہ اپنے پاؤں پر چل کر اپنی قبر تک پہنچے، اے پاک جو ہر تو دوسر بے لوگوں کے کندھوں کے لئے بوجھ نہ بن ۔

گویا کہ بیخواب شہادت کی بشارت کی طرف ایک اشارہ تھا تو گویا حضرت مظہر جانجانان اس نعمت سے مشرف ہوئے ہیں نیز صاجزادہ مرید حسین نقل کرتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی شہادت کے حاصل ہونے سے چند دن پہلے آپ کی بارگاہ میں اشعار کی اصلاح کے لئے حاضر ہوا کہ میرا والد بھی جناب کا شاگرد ہے اور میں بھی جناب کی شاگردی کی تمنار گھتا ہوں: گرقبول افترز ہے عز وشرف تو آپ نے جواب دیا کہ فقیر کو اس وقت ان چیزوں کی فرصت کہاں اور ان چیزوں کے لئے دماغ کہاں کہ جو وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر جائے وہ غنیمت و بہتر ہے کیونکہ آج یا کل فقیر کے بارے میں دار البقاء کی طرف جانے کی خبر س لے گالیکن ایک شعر یادگار کے طور پر کہتا ہوں:

لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر فی الحقیقت میں گھر گیا مظہر

یہ قصہ آپ کی زبان پر بہت زیادہ جاری رہتا تھا جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اگر زندگی کا رشتہ باقی ہے تو مواخذہ کرنا میرے ہاتھ میں ہے اگر میں اس دنیا

سے چلا جاؤں تو قاتل ہے بالکل بدلہ وقصاص نہیں لینا اور فقیر آپ کے کمتر کتوں میں سے ہے اور میری دل کی شختی وصفحہ پر لکھا ہوا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی دولت سے نوازے تو میرا قصاص معاف ہے لیکن صد وسوافسوس کے جوانی کے دنوں میں بیاسباب بھی موجود تھے یعنی جنگوں میں شریک ہونے کے مواقع موجود تھے لیکن بیہ دولت نصیب نہ ہوئی تو اس پیری و بڑھایے کے زمانے میں بی تقریب کہاں منعقد ہوسکتی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امیر نہیں ہوا ہوں کہ وہ لیعنی اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتا ہے جب الله تبارک نے اینے ارادہ از لی کے مطابق آپ کوئسبی اور وہبی کمالات ہے نواز ااور گزارااور جہان کوآپ کے فیوض و بركات سے منوركيا تو آپ كى توجه شهادت كى دولت كى طرف مبذول ہوئى جوكهان کی موروثی چیز ہے کہ اللہ تعالی شہادت کی دولت عطا کرے شہادت کی تقریب سجانے کے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو دعا کو بدرجہ بھیل تک پہنچایا اور اس ہے مشرف کیااس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ۱۱۹۵ سات محرم الحرام ایک ہزار ایک سو پیانویں ہجری کوکسی شیعہ نے آپ کو گولی ماری جس سے آپ کے سینے مبارک کوزخم پہنچااس زخم کےشدید درد کی وجہ ہے آپ بے تاب ہو کرغشی کے عالم میں زمین پر گرے اور خاک وخون میں لت پت ہوگئے اور گویا کہ حال کی زبان میں اینے دیوان سے بیآ مدہ اشعار کورنم کے ساتھ پڑھ رہے تھے:

نظم

بنا کردند خوش رسی بخون و خاک غلطیدن خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را سیلِ خون از سینه گرم روال کرد است عشق نازم اعجازش که طوفان از تنور آورده است

زخم دل مظہر مبادا بہ شود آگاہ باش کہ ایں جراحت یادگارِ ناوکِ مڑگانِ اوست جائے رحم است ای جومِ آہ وای سیلابِ اشک یادگار از من ہمیں مشت غباری ماندہ است شکافِ دانہا بیشک نشان سجہ می با شد دل مجروح می دانم کہ راہ با خدا دارد دل مجروح می دانم کہ راہ با خدا دارد ترجمہ خون میں ات پت ہوکراچھی رسم کی بنارکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک طینت عاشقوں پر رحمت نازل فرمائے عشق نے ہارے گرم سینے سے خون کا سیلاب جاری کردیا مجھے ناز بھی ہے اورا عجاز بھی ہے کہ سیطوفان اس تورسے نکلتا ہے اے مظہر دل کے زخم کل اچا نک ٹھیک ہو جا کیں گیاں ای بیکوں کے تیر کی یادگار کے ہیں اے اشکول جا کیں گے کہ بیرزخم ان کی بیکوں کے تیر کی یادگار کے ہیں اے اشکول کے سیال بارے آہ کے ہجوم بیرحم کی جگہ ہے مجھ سے بھی مٹی کی ایک مٹی کی ایک مٹی

یادگار رہ گئی ہے دانوں کے اندر سوراخ تشبیح کی علامت ہوتے ہیں مجروح دل جانتا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کاراستہ ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کوآرام وآفاقہ ہواتو لوگوں کے اژدہام کو دیکھا تو فر مایا: الحمد للہ میر ہے جدا مجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سنت پوری ہوگئی ہے اور ایک سنت باتی رہ گئی ہے اللہ تعالی اسے بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فر مائے گا اور عرصہ دراز کی یہی آرزو ہے بس وہ اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہونے کے بعد تین دن زندہ رہے تھے فقیر بھی یہ تین روز مہلت چاہتا ہے اور اس طرح ہوا یہ معلوم نہیں کہ اس میں کیا حکمت مخفی و پوشیدہ تھی مہلت جا ہتا ہے اور اس طرح ہوا یہ معلوم نہیں کہ اس میں کیا حکمت مخفی و پوشیدہ تھی بس رات یہ واقع در پیش ہوا آمدہ سے کواس وقت کے بادشاہ و حاکم نے مجرموں کی بہت تجسس و تلاش کی لیکن کامیا تی حاصل نہ ہوئی تو اس بادشاہ وقت نے کہلوا بھیجا

کہ اگر حضرت کو ان بر بختوں کا کوئی پتہ ہے تو ہمیں معلومات فراہم کریں تا کہ ہم اس واقع کی چھان بین کریں تو حضرت نے جواب بھیجا کہ قصاص زندہ آ دمی کا ہوتا ہے نہ کہ مردہ شخص کا ہوتا ہے کیونکہ فقیر ناچیز مردوں کی جماعت میں ہے اس لئے قصاص لینا جا تر نہیں ہے اگر حاکم وقت کے پاس وہ آئیں تو اس فقیر کے پاس جھیجیں تا کہ طریقت کے تقاضا کے مطابق ان سے مواخذہ کیا جائے یعنی عفو و درگزر کیا جائے بلکہ ان کے احسان کو تسلیم کیا جائے کہ ہم نے تو اس دار فانی سے جانا تو تھا ہی لیکن اس فرقہ کے ہاتھ سے جانا شہادت نصیب ہوگئی۔

آن کشۃ نیچ حق محبت ادا نہ کرد کہ از بہر دست و بازوی قاتل دعا نہ کرد ترجمہ: مقتول نے محبت کا کوئی حق ادانہیں کیا کہ قاتل کے لئے ہاتھ اور یاؤں سے دعانہیں کی ہے۔

کیونکہ اس جگہ اباء واجداد کی سنت کا ثواب آمدہ نظم کے اندر منظور ومنصور ہے چنانچہ آپ اپنے دیوان کے اندر فرماتے ہیں۔ نظ

یک طپیدن کار ما را می تو اند ساختن بهجو مابی بر سر ما منت شمشیر نیست کشتن ما ناتوانان نیست فچندال جائے خوف خون ما چو رنگ گل گتاخ و دامنگیر نیست سوز دل از بربن مویم نمایال کرده اند این جفا جویال مرا سرو چراغال کرده اند صبح امشب دیده ام خواب که از اعجاز کسن روسفیرم روز حشر این موسیابال کرده اند

تشنه مردن بود شخصے که سیر از زندگیت از جفایم کشته اند اماچه احسان کرده اند شفیم روزِ حشر این دیدهٔ نمناک می گردد ازیں آبِ رواں آخر حسابم پاک می گردد

ترجمہ: ایک مرتبہ تڑنے نے ہارا کام ہوسکتا ہے بن سکتا ہے مجھل کی طرح ہارے سر پراحیان کی شمشیر نہیں ہے ہم نا توانوں کوئل کرنا آسان نہیں کیونکہ یہ خوف کی جگہ ہے ہم ادا خون چھول کے رنگ کی طرح گتاخ و دامن گیر نہیں ہے سوزِ دل نے بال کی ہر جڑ کو ظاہر کردیا ہے ان ظالموں نے مجھے سرو کے ادپر روشن کیا ہے آج رات کی صبح کو حسن کو عاجز کرنے والا خواب دیکھا 'کہ حشر کے دن میرا چہرا سفید ہے انہوں نے اپنے منہ ساہ و کالے کئے ہوئے ہیں 'پیاسا وہ شخص مرتا ہے جوزندگی سے سیر ہو چکا ہو مجھ پر انہوں نے ظلم کیا ہے گئین انہوں نے احسان کیا ہے 'یہ رونے والی آئیسیں قیامت کے دن میری شفاعت کریں گی اس جاری پانی سے آخر کار میرا حساب صاف ہوجائے گا۔

الخضر کہ نواب نجف خان نے آپ کے علاج و معالجہ کے لئے انگریزی المخضر کہ نواب نجف خان نے آپ کے علاج و معالجہ کے لئے انگریزی ڈاکٹروں کو آپ کے بعد انہیں کہنا کہ اگر زندگی کا رشتہ تقدیر کے میدان میں باقی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان ڈاکٹروں کے ہاتھ سے شفاء عطا کرے وگرنہ زندگی کے آخری سانسوں میں کفار سے مدد و استعانت حاصل کرنا آئین اسلام میں جائز نہیں ہے۔

زندگی بے منت ار آید میسر باک نیست ہمتش نازم کہ ممنونِ مسیحا می شود اگر مظهر باین همت زخضر آبِ بقا خوامد زننگ زندگانی تادم مردن فجل باشد

ترجمہ: زندگی اگر بغیر احسان دستیاب ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس کی ہمت پر ناز کرتا ہوں کہ مسیحا کی ممنون ہوتی ہے'اےمظہر!اگراس ہمت سے خفر سے آب حیات چاہیں' تو اس زندگی کی شرم سے مرتے وقت یریثانی ہوتی ہے۔

الغرض تيسرے دن شام كے وقت دسويں محرم شريف كوحضرت امام حسين رضي الله تعالى عنه كى اتباع كرتے موك كن تَنكالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ کے تحت اپنی پیاری جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کردی اور ازل کے ساقی ہے جام شہادت نوش فرمالیا اور فَادُخُلِی فی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتی کے تحت کر بلا کے شہیدوں کی جماعت میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کا تابوت مبارک اٹھائے ہوئے تمام دوست عزیز وا قارب غمز دہ حالت میں جنازہ کے ساتھ چل رہے تھے اور نماز جنازہ کے بعد حویلی حضرت بی بی صاحبہ جو دہلی کے اندر چتلی گور کے مصل واقع ہے دفن کیا ہے اور حال کی زبان کے ساتھ بیآ مدہ شعر دیوان کے اندر لکھ دیا۔ نکرد مظهر ما طاعتی و رفت بخاک

نجاتِ خود بُؤلّاً ئے بوتراب گذاشت

ترجمہ:اےمظہرہم نے طاعت نہ کی اور خاک میں چلے گئے ہیں،اپنی نجات کا سامان حضرت علی رضی الله تعالی عنه پر ہے۔

الله تعالیٰ کے لئے ہی موتی ہیں جس نے بھی آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں کہا ہے: تاریخ وصال کا اخراج (۱) شد بدل خادم امام حسین (۲) ایک عزیز و پیارے نے حدیث کے الفاظ سے تاریخ وفات نکالی ہے اور پیشعر کہا ہے: ہست حدیث از پیمبر صلی الله علیه الا کبر: اس کے بعد عَاشَ حَمِیدًا هَاتَ شَهیْدًا سے

تاریخ وفات نکالی ہے (۳) سال وفات مرزامظہر: رفیع السودا گفتہ (۴) مظہر کا جو ہوا قاتل اِک مُرُ تَدِ شوم: اور ان کی ہوئی خبرشہادت کی عموم (۵) تاریخ وفات کہی اس کی بارودرد: سودانے کہ ہای جان جانان مظلوم (۲) اورسلام خان نے قطعہ کہا جانِ جانان كه جانِ جانان بود: در محرم شدشهيد بجفا، سال تاريخ رحلتش باتف: گفت حشرش سید الشهداء (۷) ایک عزیز نے کہا گفت تاریخ رحلتش مظہر: رونق مُلُكُ مِند با اورفت (٨) مظهر كل (٩) خَلَّدَ مَثُوَاهُ (١٠) نيز بحت رفته اند (١١) مظهر مجددیک کم (۱۲) زابل دنیا واز همه اسباب: بودبیزار مرزامظهر: اورلفظ مرزا کی زا کو حذف کردیں تو آپ کی تاریخ وفات نکل آتی ہے جب احباب نے جاہا کہ آپ کے مزار شریف پر کوئی چیز تحریر کی جائے تو آپ نے حال کی زبان سے ایک شعرد بوان کے اندر کہا تھا بعینہ وہی اس لوح و تختی پر لکھا گیا وہ شعریہ ہے: بلوح تربت من یافتند از غیب تحریرے کہ ایں مقتول را جز بے گناہی نیست تقفیری ترجمہ:میری قبر کی مختی پر لوگوں نے غیب سے تحریر یائی کہاس مقول کی بے گناہی کے علاوہ اور کوئی تقصیر نہیں۔

## تزييل

ہرگاہ کہ جس وقت لوگوں نے آپ کی وفات کی خبرسی تو بے اختیار لوگوں نے کہا کہ اس شہر پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا کہ اس قتم کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو اس جگہ بے گناہ قتل کیا گیا ہے اس کتاب کو لکھنے والا فقیر اس وقت لکھنؤ کے علاقہ محروسہ میں تھا۔ جلیل القدر علماء میں سے ایک عزیز آپ کی تعزیت کی تقریب کے لئے تشریف لائے اور کہا کہ بید واقعہ میری بے تعیبی ہے کہ میں آپ کے فیض اور خدمت کی سعادت سے محروم رہا ہوں اس کے بعد فرمایا جس وقت حضرت عثمان کی

شہادت واقع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام منبر پرتشریف فر ما ہوئے اورحمہ وثناء و صلوة ك بعد ارشاد فرمايا: مَا قُتِلَ نَبِي إِلَّا وَقَدْ قُتِلَ سَبْعُونَ أَلْفَ رَجُلٌ وَّمَا قُتِلَ خَلِيْفَةٌ إِلَّا وَقَدُ قُتِلَ خَمْسَةَ وَثَلْثُونَ الْفَ رَجُل (جب كُولَى نِي قُل كياجاتا ہے تو گویا 24 ہزار آدمی قتل کئے جاتے ہیں جب کوئی خلیفہ قتل ہوتا ہے تو گویا ۳۵ لوگ قتل کئے جاتے ہیں) تو ان عالم صاحب نے فرمایا کہ جب اتنی مقدارلوگ اللہ تعالیٰ کے قہر کی تلوار کے نیچے ذبح نہیں ہوں گے اس وقت تک بیشور و فتنہ ختم نہیں ہوگا میں تحقیق کے لحاظ سے جانتا ہوں کہ آلعُلَمَاءً وَرَثَتُهُ الْاَنْبِيآءِ (انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں) حضرت مظہر جانِ جانان حضور علیہ الصلوق والسلام کے برحق نائب وخلیفہ ہیں تو جب تک اس فرقہ کے اکثر لوگ تلوار کے ساتھ ذبح نہیں ہوں گے اور فرعون کی طرح نیستی کے دریا میں غرق نہیں ہوں گے تو اس وفت تک اس صرت کظلم کی غبارختم نہیں ہوگی چنانچے اس طرح ہوا کہ آج دس سال گزر کیے ہیں کہ ابھی تک وہ فتنہ بیدار ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین کے مقتل میں جو بھی موجود تھاان میں سے کوئی نہ بچا کہ آپ کی جزاء کے صدمہ میں گرفتار و مبتلا نہ ہوا ہواسی طرح حضرت کے اطراف میں اور گردونواح میں خونریزی اور خونخواری موجزن و جاری وساری ہے۔حضرت کے وصال کے ساتھ ہی قحط اور وبا تنین سالوں تک ان شہروں میں جاری رہی اور اس مملکت کا جہان ہلاکت میں چلا گیا۔

نیج قومے را خدا رسوا نگرد تادل صاحبدلی نامد بدرد ترجمہ:اللہ تعالیٰ کسی قوم کورسواو ذلیل نہ کرے تا کہ ایک دل صاحب دل کے نام کوخراب نہ کرے۔

حفرت خواجہ بزرگ فرماتے ہیں۔ www.maktabah.org آب گینہ ایم شویم از شکست تیز آزار باید آنکہ بود در شکست ما <u>ترجمہ: ہم شی</u>شہ و بلور ہیں تیر کی شکست سے بھی دھوئے جاتے ہیں تکلیف اس کے لئے ہے جو ہماری شکست کے پنچے ہو۔ اسی معنی میں کسی اور نے کہا ہے:

> نجف خان نماند و نجف خانیش نه افراسیاب و نه بهدانیش نه لشک بماند نه مرزا شفیع شود حاکم نو بفضل رئیع

بعض نے ان اشعار کی نبت حضرت صاحب کی طرف کی ہے۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ حضرت صاحب ايسے اشعار برگزنهيں كہتے ايك روايت ہے كه نواب ظابط خان پسرولڑ کا نواب نجیب الدولہ ایک دن نواب نجف خان کی عیادت کے لئے گئے دیکھا کہ نواب نجف خان بےحواس ہو کے بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا نواب صاحب حوصله رکھیں اللہ تعالی جلد شفاعطا کرے گاتواس نے جواب دیا کہ آج کی رات حضرت علی رضی الله تعالی عنه کومیس نے خواب میں دیکھا جب میں نے سلام کیا تو آپ نے چرہ دوسری طرف چھیرلیا پھر میں اس طرف گیا تو آپ نے پھراپنا چرہ پھرلیا تو آپ نے کہا اے مرزا نجف خان تو ابھی زندہ ہے جب میں نے ایک مرتبہ دیکھا تو حفزت جانجان آپ کی پشت مبارک پر چڑھ کر کھڑے ہیں اس وقت سے میری زندگی کا پیانہ لبریز ہو چکا ہے اور زندگی کا جام ختم ہو چکا ہے یعنی میری زندگی کا رشتہ اختتام کو پہنچ گیا ہے اس وقت سے زندگی کی تو قع ختم ہو پھی ہے نیز ایک سیا و بیارا عزیز حضرت خواجه بزرگوار کی اولاد میں سے تھا اور حضرت مرزا صاحب کے دوستوں میں تھا اس فقیر کو بیان کرتے ہیں کہ رات میں نے حضرت کو

سنسی معاملے میں دیکھا کہ آپ دہلی کے تمام مشائخ کے ساتھ ایک بلندمقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نواب نجف خان ان کے سامنے کھڑا ہے ایک مرتبہ حضرت جانجانان نے اس کے گلے میں موٹی ووزنی سنگل ڈالی اور مجھے بلایا اور کہا کہ اس زنجیر کو پکڑو اور زور سے کھینچو جب میں نے حضرت کے ہاتھ مبارک سے اس سنگل کو پکڑا اور جو کچھ بھی زور سے کھینچا تھا تو اس سے کام پورا ہو گیا اور ضبح کے وقت جب بیرسارا واقعہ و ماجرہ ایک تا جرکوسنایا جو کہ نواب صاحب کے ساتھ معاملہ رکھتا تھا اور میرے ساتھ اس کی پرانی جان و پیچان تھی اور اس تاجر نے جب بیہ بات سنی تو حواس باختہ و مضطرب ہوگیا اور اس نے نواب صاحب سے نرمی اور حیلوں اور تجربوں کے ساتھ ا پنی رقم واپس وصول کی اوراحیا نک نواب صاحب کے فوت ہونے کی خبر پھیل گئی تو وہ عزیز و تا جرمیرے پاس آیا اور بہت زیادہ شکر بیادا کیا اور کہا کہ بیاتی زیادہ رقم جو کہ نواب صاحب کے قبضہ میں تھی آپ جیسی بزرگ ہستیوں کی توجہ اور برکت سے وصول ہوئی ہےاللہ تعالیٰ آپ کوسلامت رکھے اور جزائے خیر سے مالا مال فر مائے۔ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نَوَالِهِ وَالصَّلُوةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ كه بيمعمولات سیراوراحوال حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کرانتہاء تک اخلاص کے اہتمام کے ساتھ ممل ہوا جو کہ برگزیدہ ارباب یقین کے الئے آئین کی حیثیت رکھتا ہے اور مولانا بهاؤالدين صاحب أوْصَلَهُ اللّٰهُ تَعَالَى إلَى مَنْتَهَى هَبَّتِهِمْ (كمالله تعالَى ان کی ہمتوں کو انتہاء تک پہنچائے ) کہ انہوں نے موتیوں کی کڑی کا انتظام کیا اور اختنام كى صورت كوبھى ياليا-جَزَآةُ اللَّهُ عَلَى خَيْرِ الْجَزَاءِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاصحابهِ النَّقي.

الله تبارک وتعالی کے فضل و کرم ومہر بانی اور حضور داتا تینج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنه کی عنابیت ِ خاص اور حضرت مظہر جانجانان رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے اس کتاب کا

ترجمہ پایہ بخیل کو پہنچا اللہ تعالی اس محنت کو مقبول ومنظور فرمائے اور اس کی طباعت کا بہت جلد انتظام مہیا فرمائے اور اس کے پہلے ایڈیشن کے چھپوانے کا اہتمام کرمانوالہ ' بہت جلد انتظام مہیا فرمائے اور جارچاند ' بک شاپ کے مالکان کر رہے ہیں' اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور جارچاند لگائے۔

آمین یا رب العالمین بوسیلة سید الانبیاء والمرسلین آمین یا رب العالمین بوسیلة سید الانبیاء والمرسلین آج مورخه ۱/۹۴ مروز هفته ۱۳۱۶ مجری بعد نمازعصر قبل نمازمغرب بیر جمه افتتام پذیر موا (والسلام مع الاحترام بوسیلة خیر الانام) نائب خطیب دا تا در بار

محمالطاف نیروی ۴-۲-۹۴

## For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi



*كوالمليكاني* 

كان نمبر ٢ ـ درباركاركيث لا هور Voice:+92 42 7249515 الجائ الجير المؤة محدد مال الخاليات عادات تابيت

المنافعة والمنافعة

الحية الحكيمة مع السيادية المحادثة المراز مانسية

القيط الخور

غيڪ ساطالث مختر خيا مختر خيا پير